Colored Colore

{ ± 321 - - ± 239 }



الياسية المعالمة الم

كالجير المالع الرائق موقا كالعاطر المالي الماليوال



الم الوجع لحاوى دجي والد صالى المسال الم يكنيدكا بيرول منظ



تصاور کے فراہم کرنے پر مکتبہ مصباح القرآن صاحبزادہ محدانوارالحق قادری الازھری بریڈفورڈ برطانیہ کاانتہائی ممنون ہے۔



امام ابوجعفرطحاوى رمني دلد نهاي احد كى مرفدمنة رقاهرهمصر-



احاطم رار پرانوار کاایک دروازه



شارع عام ہے گنبد کا ایک پروقارمنظر







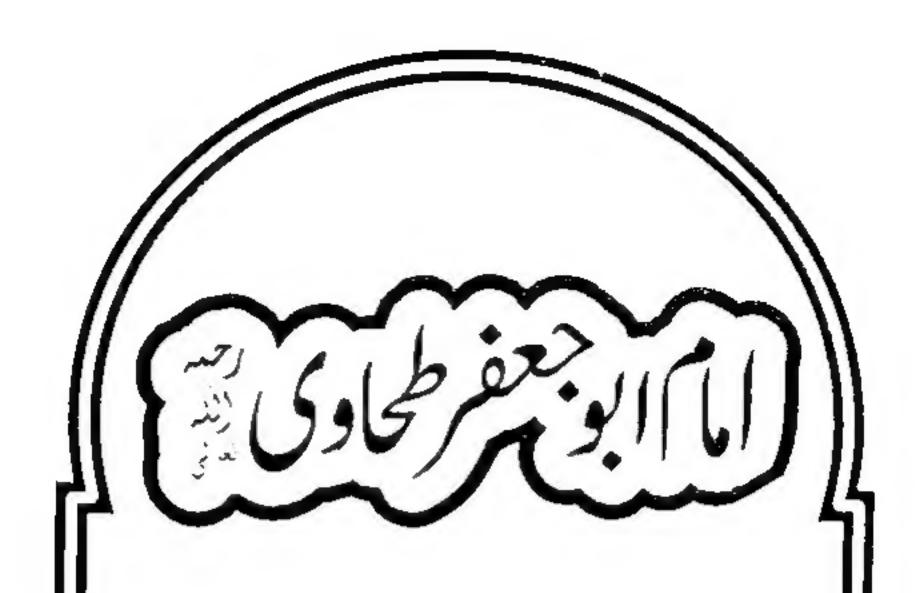



فقه (لعصر(ت (لعلبه محضرات الإدرال العام مقتی عین السی السی السی الله الاحراق جبیشرمین شرعی کونسسل برطانیه مؤسس اداره مصیباح الفرآن ساهیوال

ناشر: مكتبه معياح القرآن مسعودنا وكان عارف روز مها بوال

مولای صن د منم و (نما (در المحنی حبیب کن حبر (نحند، کلیم کتاب: \_\_\_\_\_امام ابوجعفر طحاوی رحد (ند ندی تالیف : \_\_\_\_\_ملغ اسلام مفتی عبد الرسول منصور الاز بری اعداد و تصدیر: \_\_\_\_محد منور نورانی ناظم تعلیمات اداره مصباح القرآن نظر ثانی : \_\_\_\_مولا نامحد المحبد، مدرس اداره مصباح القرآن نظر ثانی : \_\_\_\_قاری عبد المجید، مدرس اداره مصباح القرآن کیوزنگ نشر میروزنگ : \_\_\_\_ محد صیف الله فریدی ، مصباح القرآن کیوزنگ سنشر میرور قدت : \_\_\_\_ محد صیف الله فریدی ، مصباح القرآن کیوزنگ سنشر اشاعت : \_\_\_\_ محد صیف الله فریدی ، مسباح القرآن می میرودنگ نشر اشاعت : \_\_\_\_ محد صیف الله فریدی ، مسباح القرآن ، مسام وال اشر : \_\_\_\_ محت مصباح القرآن ، مسعود ثاون ، سام وال نشر : \_\_\_\_ محت مصباح القرآن ، مسعود ثاون ، سام وال

ا 7 الله آن مصعود دام استان في مدني ما موال ما اكرانا

اداره مصباح القرآن مسعود ٹاؤن، عارف روڈ، ساہیوال، پاکستان

فون نمبر: 4221460\_4228412\_4221460)

E:mail:misbah\_ul\_quran@hotmail.com

☆65GROVE-ST-REDDITCH-WORC-S

B98-8DL-UK

TEL:01527595007

# يم (للهُ (لرحمَّ، (لرحمِ



نابغہ، روزگار ججۃ الاسلام امت مسلمہ کے عظیم محسن محدث مضر اور گرال قدر کتابوں کے مسنف امام ابوجعفر احمد بن محد بن سلامہ طحاوی مصری متوفی قدر کتابوں کے مسنف امام ابوجعفر احمد بن محد بن سلامہ طحاوی مصری متوفی و بندہ ناچیز انہی کی بلندو بالا جناب میں مدید کرتے ہوئے جہال آپ کے عندہ ناچیز انہی کی بلندو بالا جناب میں مدید کرتے ہوئے جہال آپ کے عامی فیضان اور روحانی توجہ کا طالب ہے وہاں اس قادر مطلق مستعان برحق اللہ سجانہ و تعالی ہے آپ کے جنت الفردوس میں علق ورجات اور رفعت کمالات کے لیے دنیا گوہے ۔۔۔۔۔

اللّه كريم عز وجل آپ كى علمى فكرى اورعلوم اسلاميه ميں اجتہادى كاوشوں كو شرف قبوليت بخشے اور ملت اسلاميه كوآپ كى علمى ميراث ہے اكتساب فيض كى تو فيق ارزاں فر مائے ----ايں دعاازمن واز جمله جہاں آمين باد طالب دعا

> عبدالرسول منصورالاز ہری ریڈج برطانیہ

22 مارچ 2005 ، بمطابق 11 صفر 1426 ه



مولات صل وسلم دايمًا أبدًا على حبيك خيرالخطق كلهم مُحَمَّدُ سَيْدُ الْكُونِينَ وَالنَّقَلِينِ والفريقين منعرب ومنعجم 

# حرف محبت

بانشین فتیدانظیم ، پیر طرایقت ، هفترت مالامد ( صاحبهٔ او و ) میم محت المدوری بانشین فتیدانشیم ، پیر طرایقت ، هفترت مالامد ( صاحبهٔ او و ) میم محت المدوری مهبتهم واراهملوم حنفیافیرید میانسیه گورشرافیک ( او تا آرا )

امت کے خوش بخت ترین افراد ، وہ ائمہ ومحد ثمن میں ، جنھواں نے اپنی زند کیاں ملوم حدیث اور تغلیمات نبو ہی کی خدمت کے لیے وقف كروي---- "العلماء ورثة الأنبياء" كمصداق ان حاملین ملوم نبوت میں'' امام طحاوی مصری'' کا نام نامی بهبت نمایال ئے----امام طناوی کواللہ تعالی وغظیائے جس ذیانت وہ بتریت اورفقه وحديث ميس مبهارت وحذافت ستةنوازاتها ءاس كي مثال ان کے معاصر سن اور بعد کے محدثین میں ہے کسی کے بال نہیں ماتی ---- ان کی عامیت ، عقالیت ، تفقه اور حامعیت کی حقیقی جهلك ويجنني جوتو ان كي تصانيف ميں ہے منفر و اور ممتاز تصنيف "شرح معاني الآثار" كامطالعه كياجائية ---- بيركاب با شبه فقه و حديث كا "مجمع البحرين" اور اين مثال آپ

ج----فقہ و حدیث کے اسی جلیل القدر امام کی تاب ناک حیات، خد مات اور تصنیفات کے تعارف پر فاصل جلیل، عالم نبیل حیات، خد مات اور تصنیفات کے تعارف پر فاصل جلیل، عالم نبیل حضرت علامه مفتی عبد الرسول منصور نے ایک گرال قدر اور تحقیق سیاب تصنیف کی ہے۔۔۔۔

حضرت مفتی صاحب معقولات ومنقولات برعبور رکھنے والے فابل مدرس اوراد بي ذِ وق ريكے والے جبيد عالم دين ہيں ،عرصه دراز ت یو کے ( انگلینڈ ) میں مقیم ہیں ، مگر اینے علمی ذوق کو ماند نہیں یر نے ویا ---- انہوں نے پورپ کی روشنیوں اور رنگینیوں میں کھو جانے کے بجائے وہاں کے علمی خزانوں کو کھنگالا اور تفسیر، صدیث، فقنہ اور تاریخ کے لولوئے آب دار سے کھریور استفادہ یں ---- موصوف اب تک متعدد کتب کی تصنیف و تالیف اور ترجمه کا کام سرانجام و ہے جکے ہیں---- زیرنظر کتاب میں انہوں نے امام طماوی کی ولادت ،تعلیم وتربیت علمی اسفار ،اسا تذہ ، مشاع بفهمی واجهتها دی بصیرت ،علوم وفنون میں حذاوت ،علم حدیث میں مہارت، تسانیف، علمی وجاہت اور طرز استدلال کا بڑی با• یمن کے ساتھ ا حاطہ کیا ہے۔۔۔۔۔

اللّه آق لی دینظ حضرت مفتی صاحب کے علمی ذوق میں اضافہ فر مائے اور ان کی آصانیف کونافع خلائق بنائے ----

آميـن سجـاد ظـه و يئس صـلى الله تعالى عليه و على آله و اصحبه اجمعين

(صاحب زاده) محمر محبّ اللّدنوري سجاده نشين آستانه عاليه نورية قادريه مهنتم دار العلوم حنفيه فريديه بي بصير بورشريف (او کاژا)



# از: «منرت بیرزاد وخدطه بیرالدین نقشبندی خطیب ادار دمنهای الغرآن والسال برهجمم برطانید

حسرت قبله فقيه العصرمفتي عبدالرسول منصورالا زبري مدخله العالى جوايخ سم وتمل اورممتاز قنر وأظر اور دینی خد مات کے حوالے سے برطانیہ کے ملمی و نیمری <sup>ساف</sup>نول میں انتہائی قدر کی نظر ہے و تیجے جاتے ہیں---- آپ ريدي ٹاؤان ميں عرصه اليس برس ہے مقيم رو کرايني ملمی تحقیقی اور صنیفی سه نرمیون کو جاری رکھے ہوئے میں ---- ورس نظامی کی باضا بطہ مدریس ئے ساتھ ساتھ دمختانف موضوعات پراہ تک آپ کی 12 کتب مار کیٹ میں النیج برابل ملم سے داد و تنسین حاصل کر چکی ہیں۔۔۔۔۔عصری مسائل کے سلیلے میں آی کے فناوی منصور سے بالخصوص استفادہ کیا جار ہا ت - من بین اظر کتاب ''امام ابوجعفر طماوی '' ت قبل آب ام م حلال الدين يزولي، امام ابو بَير بينياوي، امام ابونعيم اصبها في ، امام شرف الدين نو وي ، امام ابو َبلر بيه بني اور امام تني الدين سبلي رضوان الله عليهم الجمعين ، كا ان كي

تعالی کی جناب سے البتی ہے کہ وہ اس مخلصانہ کا وش کو قبول فر ما کر قار کین کے لیے مدقہ جاریہ فر ما کے والدین کریمین کے لیے صدقہ جاریہ فر مائے ۔۔۔۔ رامین نبر فر البر مدین میسر فا مصدر واللہ واصحابہ (حمعین کرمین نبر وک نیاز کیش نیاز کیش محمظہیرالدین نقشبندی نیر وی مخطہیرالدین نقشبندی نیر وی خطیب، ادارہ منہاج القرآن والسال برمنگھم خطیب، ادارہ منہاج القرآن والسال برمنگھم خطیب، ادارہ منہاج القرآن والسال برمنگھم کے دوری کا دیارہ منہاج القرآن والسال برمنگھم کے دوری کا دیارہ منہاج القرآن والسال برمنگھم کے دوری کے دوری کا دیارہ کی دوری کے دوری کا دیارہ کی دوری کے دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری



#### فهرسي

| صفحةبر | عنوانات                                  | تمبرشار |
|--------|------------------------------------------|---------|
| 14     | تعارف امام طحاوى                         | 1       |
| 16     | نام ونسب،مقام وتاریخ ولا دت              | 2       |
| 19     | امام طحاوی کی علمی نشو ونما              | 3       |
| 23     | امام طحاوی کامذهب شافعی سے               | 4       |
|        | مذهب حنفي كي طرف انتقال                  |         |
| 26     | استحول وانتقال مذهب برچند تاریخی روایات  | 5       |
| 33     | تحول ند بب میں امام طحاوی کی اپنی روایات | 6       |
| 39     | امام طحاوی کا علمی سفر                   | 7       |
| 43     | امام طحاوی کی تبحر علمی اور وسعت فکر     | 8       |
| 48     | ا مام طحاوی کافقهی مرتبه ومقام           | 9       |
| 55     | امام طحاوی کا فقه دا جنتها دمیس مرتبه    | 10      |
| 58     | امام طحاوی کی جرح وتعدیل اوراس کا اسلوب  | 11      |
| 62     | علم شروط اورامام طحاوي كامقام            | 12      |
| 67     | امام طحاوی اور علم حدیث                  | 13      |

| - 4777 |                                                   |    |  |
|--------|---------------------------------------------------|----|--|
| 73     | امام طحاوی اهل علم کی نظر میں                     | 14 |  |
| 78     | امام طحاوی اور اصحاب ِ صحاح وسنن                  | 15 |  |
| 80     | ائمہ حدیث کے سماتھ امام طحاوی کی روایت میں شراکت  | 16 |  |
| 83     | امام طحاوی براہلِ علم کی تنقید وطعن               | 17 |  |
| 87     | امام طحاوی برامام انزاری کاطعن                    | 18 |  |
| 89     | امام طحاوی پرشخ ابن تیمیه کی تنقید                | 19 |  |
| 94     | امام ذہبی کا ابن تیمیہ پرتبھرہ                    | 20 |  |
| 95     | ابن تیمیه کی حدیث جمی پرعلامه محمود مدوح کا تبصره | 21 |  |
| 96     | احادیث صحیحہ کے بارے ابن تیمید کا فیصلہ           | 22 |  |
| 103    | حدیث رد شمس اور امام الکوثری مصری                 | 23 |  |
| 106    | حدیث روشمس دیگر انمه حدیث کی نظر میں              | 23 |  |
| 113    | امام طحاوی پر کتاب چوری کاالزام                   | 24 |  |
| 115    | امام طحاوی کے دور میں مصر کی علمی حالت            | 25 |  |
| 120    | امام شافعی کی مصرمیں آید                          | 26 |  |
| 123    | امام طحاوى اورمناصب عليا                          | 27 |  |

| - '' |                                                        | 44.4 |
|------|--------------------------------------------------------|------|
| 129  | امام طحاوی کے اساتذہ و مشائخ عظام                      | 28   |
| 137  | امام طحاوی کے چند معروف تلامذہ                         | 29   |
| 145  | امام طحاوی اپنی تصانیف کے آئینے میں                    | 30   |
| 150  | احكام القرآن ڈ اکٹراونال کی نظر میں                    | 31   |
| 153  | اس منھے پرامام طحاوی ہے پہلے اوران کے بعد کی تالیفات   | 32   |
| 156  | احکام القرآن طحاوی کی چندخصوصیات                       | 33   |
| 164  | امام طحاوی اورشرح معانی الآثار                         | 34   |
| 164  | شرح معانی الآثار کے معروف شارعین                       | 35   |
| 166  | شرح معانی الآ ثارامام کوثری کی نظر میں                 | 36   |
| 173  | مختصر الطحاوى كي چندشروحات                             | 37   |
| 180  | مشكل الآثاراورامام طحاوى كاافتتاحى خطبه                | 38   |
| 184  | مشكل الآثار ميں امام طحاوی كاا يك انداز                | 39   |
| 186  | سنت سے کتاب اللہ کے شخ برایک دلیل                      | 40   |
| 188  | وفات امام ابوجعفر طحاوي رضى الله نتعالى عنه            | 41   |
| 190  | امام طحاوی کی ولادت، وفات اور علمی حیات پرتاریخی مراجع | 42   |



Marfat.com

#### نام ونسب

ابوجعفراحم بن محمر سلامه بن عبدالملك بن سلمه بن سلیمان بن جناب الاز دی طحاوی مصری قاهری حفی قدس اللّه سره العزیز علامه بوسف و ہلوی رحمه اللّه اُ مانی الا حبار شرح معانی الآثار کے مقدمه میں مقراز میں کہ:

"محدّ ثين مؤرّ خين اوراصحاب اساء الرجال ان تمام حضرات كااس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا نام احمد کنیت ابوجعفر باپ کا نام محمد اور دا دا کا نام سلامہ تھا اسی طرح آپ کے از دی حجری اور طحاوی مصری ہونے پر بھی اہل علم اور ارباب تاریخ نے اتفاق ظاہر کیا ہے از دالحجر کی نسبت سے آپ از دی کہلاتے بين ينتخ عبدالقادر رحمه الله الجواهر المضيه مين لكصته بين كه از دي از دهنؤه كي طرف نسبت رکھتا ہے اور وہ از دبن العوث بن نبیت بن ما لک بن زید بن کہلان بن سیا ہے اور از دی زد بن عمران بن عمرو بن عامر کی طرف بھی منسوب ہے نیز از دی از دالحجر سے بھی منسوب ہے اور ابوجعفر از دی طحاوی کی یمی نسبت ہے علامہ سمعانی نے بھی بہی نسبت بیان کی ہے امام یافعی رحمہ اللہ مرآ ةللجنان میں فرماتے ہیں کہ امام ابوجعفر از دی کی نسبت از د ہے ہے اور'' اُز د'' یمن کے ایک معروف قبیلے کا نام تھا اور اس معروف قبیلے کی ایک

#### مقام ولادت

امام الوجعفر طحادی رحمه الله مصر کے ضلع''المدیا'' کی معروف بستی''طحا'' میں پیدا ہوئے ،آج کل وہ''طحاالاعمہ ہ''کے نام سے معروف ہے۔

و1) مقدمداماني الاحبارشرح معاني الآعارس ١٨

ہ ہے کی تاریخ ولادت کی تعیین کے سلسلے میں علماء ومؤرخین نے اختلاف رائے کیا ہے----ایک جماعت کے قول پر آپ 229 ھیں بیدا ہوئے، بيرا بن الا ثير متوفى 630 هـ، القرشي متوفى 775 هـ، ابن قطلو بغامتوفي 879 هـ اور علامه عبدالحي لكھنوى متوفى 1304 ھ كا قول ہے۔ شيخ كاند ہلوى نے امانى الاحبار فی شرح معانی الآثار کے مقدمہ میں بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسری جماعت کی تحقیق کے مطابق آپ کی ولا دت باسعادت کا سال 230 صقر ارپا تا ہے، علامہ لکھنوی اور بیٹنے صالح الضرفور کی تالیفات میں اس قول کا ذکر بھی ملتا ہے۔تیسری جماعت کا قول میہ ہے کہ آپ 238 ھیں متولد ہوئے ، بیقول عظیم مؤرخ ابن خلکان متوفی 681 ھ اور امام تمہی متوفی 1010 ھ کی طرف منسوب كيا جاتا ہے۔ اور چوتھى جماعت كى رائے يہ ہے كه آپ 239 ھ ميں پيد ا ہوئے ، بیابوسعیدسمعانی متوفی 562 ہ حافظ الحدیث ابن عسا کرمتوفی 571 ھ، علامہ ابن الجوزی متوفی 597 ھ، یا توت حموی متوفی 626 ھ، امام ابن کثیر متوفی 774ه، ابن حجر عسقلانی متوفی 836 ه اور امام ابن العماد متوفی 1089 ھ كا تول ہے۔ بظاہر يمى معلوم ہوتا ہے كه ميدروايات جے بعض مورخين نے امام سمعانی سے نقل کیا ہے جن ہے امام طحاوی کی ولا دت 229 ھقر ارباتی ہے دہ ان سے خطأ نقل کی گئی ہیں اور پھریمی خطامور خیبن کی زبانوں پر تکرار کے ساتھ چکتی رہی اور وہ حضرات ان کی کتاب اصول خطبیہ کی طرف توجہ دیے بغیر

ای تاریخ کواپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے----امام سمعانی علیہ الرحمہ کی كتاب يرحقيقي نظر سے ميثابت ہوتا ہے كہ امام طحادي كى ولا دت كے سلسلے ميں سيج ترین روایت 239 های قرار دی جاتی ہے۔[1]

#### علمى نشوونما

ا مام طحاوی رحمه الله نے جس خاندان میں جنم لیا، وہ علم وصل اور زہر وتقوی میں بلندمقام پر فائز تھا۔ان کے والدمحمد بن سلامه علم وادب اور شاعری کے فن میں خاص شہرت کے حامل تھے----[2]خودامام طحاوی رحمہ اللہ کا بیان ہے كه ميرے والدمحترم بلنديا بياديب اور استاذ الشعراء تھے، انہوں نے 264 ھ میں داعی اجل کولبیک کہا ----[3]

آ ب کی والدہ محتر مدامام شافعی رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص اور مصر میں ان کے علم و اجتهاد کے ناشرامام المزنی رحمہ اللہ کی بہن تھیں ،آپ کوامام شافعی رحمہ اللہ کی علمی و اجتهادي مجانس ميں شركت كى وجه ہے اصحاب شافعي ميں شاركيا جاتا ہے، امام جلال الدین سیوطی مصری متوفی **911** ھے مصر میں فقہا ء شافعیہ کے حمن میں اُ ن كا تذكره كرتے ہوئے لكھا ہے كدامام المزنى كى ہمشيرہ امام شافعى رحمه الله كى مجلس میں حاضر ہوا کرتی تھیں یہی بات امام الر افعی متوفی

احكام القرآن امام طحاوي بمقدمه ص. 14 از ۋاكٹر معدالدين اونال

تاريَّ وْمَثْلَ كِبِيرِ 1912، المنتظم 250/6، مجم البلدان 22/4، البدايد والنعايه 174/11، لسان الميز ال 274/1 شذرات الذيب 288/2

الجوابر المصيد 173/1 مشكل الآثاردائر ومعارف من نيد 1333 م

624ه، امام تاج الدين السبكي متوفى 771هاورامام الاسنوى متوفى 772 ھ نے بھی طبقات الشافعیہ میں تقل کی ہے----[1]غالب گمان میمی ہے کہ امام طحاوی نے اپنے علمی سفر کا آغاز اپنی فقیہہ مال سے کیا جنہیں اصحاب شافعی میں خاص مقام حاصل تھا، بعد از اں آ بےمسجد عمر و بن عاص رضی اللّٰہ عنہ میں قائم علمی وفکری حلقوں سے وابستہ ہو گئے اور بینے ابوز کریا تیجی بن محربن عمروس رضي الله عنه ہے حفظ قرآن كى تعلیم حاصل كى ، بینخ ابوز كريا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جامع عمرو بن عاص میں کوئی ایبا ستون ہیں جس کے پاس انہوں نے حتم قرآن ندکیا ہو----[2] ا مام طحاوی رحمه الله نے اپنے والد محترم سے بھی علم وادب کا وافر حصه پایا بھر وہ تفقہ فی الدین کے لیے مستقل طور پر اینے ماموں اساعیل بن المزنی متوفی 264 ھے کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔امام المزنی شافعی نے اسینے تحرمیں ہی درس و تذریس کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا،اس حلقہ میں حاضررہ كرامام طحاوي نے آپ سے سنن امام شافعی اور مخضر المزنی کی ساعت کی اور حضرت امام شافعی متوفی 252 ھے آیے کی مروی احادیث کی روایت اور كتابت بهى كى منفى مذہب كى طرف منتقل ہونے تك طحاوى امام المزنى سے

[1] حسن الحاضر 167/1 [2] لمان الميز ان 281/1

والمراز مر تعاري أمار المراسا

امام طحاوی رحمداللدنے امام المزنی کے تلاندہ واصحاب کی اکثریت سے میل جول رکھا اور ان سے حدیث کی روایت بھی کی گر تاریخی مراجع طحاوی کی علمی حیات اوران کے دورتعلم کے آغاز کے سلسلے میں پچھزیادہ موادہمیں فراہم نہیں کرتے،البتہ آپ کا وہ دور تاریخ میں نمایاں باب رکھتا ہے جب آب نے اپناعلمی مقام علماءمصر کی نظروں میں بہت اونیا کر لیا،خود امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اس پہلو پر زیادہ روشی نہیں ڈالی اس سلسلے میں ہمیں جو پھھ ملا ہے وہ ان مشاهیر علماء وفضلاء کا فیضان ہے جن سے امام طحاوی نے کسب قیض کیا اور جنہوں نے طحاوی کی علمی واخلاقی حیات کوسنوار نے اور اسے ہام عروج تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سرفہرست بیہ حضرات ہیں،صاحب الشافعی امام المزنی،بکار ابن قتیبه متوفی 270 ھ،احمہ بن ابوعمران متوفی 280ھ ( فقدشافعی میں آپ کے بلندیابیاستاذ ) امام طحاوی احکام القرآن میں بار بار ان کا نام لے کر ان کی فقہی آراء کا وْكُرُكُرِيِّتْ بِين ----رضى الله عنهم و ارضاهم عنا

1 | الجوابر المعديد 273/1 والحاوي سيرت الطحاوي م 8 مقدمه احكام القرآن م 15



Marfat.com

امام طحاوی رحمہ اللہ نے جس خاندان میں آنکھ کھولی اس میں مذہب شافعی کا دور دورہ تھا، اور امام المزنی جوآپ کے ماموں تھے، آنہیں امام شافعی کا دور دورہ تھا، اور امام المزنی جوآپ سے مرا فقیہ تشلیم کیا جاتا تھا، امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب میں سب سے بڑا فقیہ تشلیم کیا جاتا تھا، امام طحاوی نے بھی امام مزنی ہے فقہ شافعی کا درس لیا اور فن حدیث میں بھی ان سے خوب استفادہ کیا ۔۔۔۔۔

اندریں اثناء انہوں نے بار ہا استاذ مکر م کو حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کے مطالعے میں مصروف پایا، جس کے نتیجے میں وہ بہت سے خلافی مسائل کے اندر اپنے امام حضرت شافعی رحمہ اللہ کی رائے سے خلافی مسائل کے اندر اپنے امام حضرت شافعی رحمہ اللہ کی رائے سے مہد کر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی رائے پرعمل پیرا ہوتے دکھائی ویے، چنانچہ آپ کی کتاب المخضر میں اس منج کی بہت میں مثالیس پائی جاتی میں ۔۔۔۔۔استاذ محترم کے اس انداز فکر اور طرز استدلال سے امام طحاوی میں حضر میں وارد ہونے والے حنفی فقیہ امام احمد بن ابو عمران متوفی 280 ھی خدمت میں حاضر رہ کران سے فقہ فئی کا درس لینا شروع کر دیا اور جب آپ خدمت میں حاضر رہ کران سے فقہ فئی کا درس لینا شروع کر دیا اور جب آپ کی نظر سے کتاب المرنی پرامام بلکار بن قنیہ متوفی 270 ھی کا درو واعتراض

حقیقت ہے کہ بیر تو ل اور انتقال ابتداء عمر سے ہی امام طحاوی کی فکر میں موجود تھا، جو دفعة واحدہ رونمانہیں ہوا، بلکہ جب آپ کی فکر میں وسعت اور حنی ند بہب کے سلسلے میں کامل معرفت پیدا ہوگئ تو آپ نے برملا اس تبدیلی کامل معرفت پیدا ہوگئ تو آپ نے برملا اس تبدیلی کا اظہار کر دیا۔ امام طحاوی کے اس تحق ل نے اہل علم میں ایک شور پیدا کر دیا اور آپ کے اس اعلان پر ہرطرف علمی صلقوں میں ایک بحث چھڑگئی۔ اور آپ کے اس اعلان پر ہرطرف علمی صلقوں میں ایک بحث چھڑگئی۔

# اس تحو"ل و انتقال مذهب پر چند ---تاریخی روایات---

امام طحاوی رحمہ اللہ کے انتقال مذہب کے اسباب کے سلسلے میں امام ابواسحات شیرازی شافعی متوفی 476 ھ فرماتے ہیں:

"انتهى اللى ابى جعفر رياسة اصحاب ابى حنيفة بمصركان شافعياً يقرأ على المزنى فقال له يوماً والله ما جاء منك شئء فغضب من ذالك وانتقل الى ابن

[1] الحاوى سيرت الطحاوي ص 5

ابسی عدران فلما صنف مختصره قال رحمه الله "ابا ابراهیم لو کان حیاً لکفر عن یمینه" ----[1]

"مرم میں اصحاب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی علمی وفکری ریاست ابو جعفر طحاوی کے پاس پینجی، وہ شافعی تصاور امام المزنی کے پاس پر حما کرتے تھے --- ایک روز امام المزنی نے ان ہے کہا میں اللہ تعالیٰ کا شم کھا تا ہوں کہ تیری طرف ہے کوئی فائدہ اور بھلائی نہیں آئی۔ اس بات پر وہ ناراض ہو کر ابن ابی عمران کی طرف منتقل ہوگے، جب انہوں نے مختصر الطحاوی تالیف کی تو کہنے گئے" اللہ تعالیٰ ابوابر اہیم المزنی پر رحم وکرم فرمائے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو تعالیٰ ابوابر اہیم المزنی پر رحم وکرم فرمائے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو این تعالیٰ ابوابر اہیم المزنی پر رحم وکرم فرمائے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو این تعالیٰ ابوابر اہیم المزنی پر رحم وکرم فرمائے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو این تعالیٰ ابوابر اہیم المزنی پر رحم وکرم فرمائے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو این تعالیٰ ابوابر اہیم المزنی پر رحم وکرم فرمائے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو این تعالیٰ ابوابر الیم المزنی پر رحم وکرم فرمائے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو این تعالیٰ ابوابر الیم المرنی تی پر رحم وکرم فرمائے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو این تعالیٰ ابوابر الیم المرنی کی تو کیا ہے۔

27

ام التنفی رحمہ اللہ متوفی 576 ہے ہم الشیوخ میں احمد بن عبد اللہ متوفی کا متحد متوفی کا اللہ متوفی ہیں احمد بن عبد المنعم الآمدی محمد بن علی الدامغانی سے اور وہ امام القدوری سے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز امام المزنی نے طحاوی سے کہا بخدا تو نے کوئی فلاح اور کامیا بی نہیں پائی ،اس بات پر وہ ناراض ہو گئے اور حنی فدہب میں علی کے وہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ابوابر اہیم پر حم فرمائے اگروہ علی کے وہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ابوابر اہیم پر حم فرمائے اگروہ

[1] طبقات الفلبا م 142

مرا (۱) او بسو العادي المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

يں:

'' مجھے اہام طحاوی کے ترک فی مب شافعی کا بیسب معلوم ہوا ہے کہ ایک روز انہوں نے اہام المزنی کے سامنے کسی مسئلہ پر گفتگو کی تو اہام مزنی نے ان سے کہا' اللّٰہ کی شم تو بھی بھی کا میاب نہ ہوگا' اس بات پر وہ ناراض ہو کر حنی فقیہ البوجعفر ابن ابی عمر ان کے منب میں نیلے گئے اور فقہ حنی میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے اس کے بعد وہ ایک مرتبہ اہام المزنی کی قبر سے گزر ہے تو کہنے فائز ہوئے اس کے بعد وہ ایک مرتبہ اہام المزنی کی قبر سے گزر ہے تو کہنے ضرور دیتے ''اللّٰہ تعالٰی آ ب پر دم فر مائے اگر آج آ ب زندہ ہوتے تو اپنی شم کا کفارہ ضرور دیتے ''۔[2]

امام ابن جمرعسقلانی متوفی 852 ه کیصتے ہیں:

''ابنداء میں طحاوی فدہب شافعی پر تھے، پھرایک وجہ سے فدہب حنیٰ میں چلے گئے اس کی تفصیل میہ ہے کہ وہ ایک روز اپنے ماموں المزنی کے پاس درس لے رہے تھے کہ ایک وقیق مسئلہ سامنے آیا، جسے طحاوی نہ بجھ شکے، امام

11] الجواہرالمصینہ 195/1 [2] تاریخ دمشق ج90/2 مخطوطہ مقدمہا مکام القرآن ڈاکٹر سعد الدین اوّ تال ص17 المزنی نے وہی مسئلہ پھروضاحت کے ساتھ انکے سامنے بیان کیا مگروہ اس کی حقیقت تک نہ بینچ سکے تو اس پرامام المزنی نے ان سے کہا:

''والله ماجاء منک شييء"

"الله تعالیٰ کی شم که جھے ہے چھ فائدہ نہ ملا"۔

یہ بات س کروہ کھڑ ہے ہو گئے اور ابوجعفر ابن ابی عمران کے پاس جلے گئے اور ابوجعفر ابن ابی عمران کے پاس جلے گئے اور ان سے فقد حفی کی تعلیم حاصل کی اور قاضی بکار بن قنیبہ کے بعد دیار مصربہ کے قاضی مقرر ہوئے ----[1]

امام جلال الدین سیوطی مصری متوفی 911 و تخوّل ند بهب کے سلسلے میں کھتے ہیں:

''ایک فدہب سے دوسرے فدہب میں انتقال کا سبب سے ہوتا ہے کہ ایک فدہب کے فہم میں بسر اور سہولت فہہ ہب کے فہم میں بسر اور سہولت نظر آتی ہے، بایں طور کہ وہ شخص دوسرے فدہب کے ادراک اوراس میں تفقہ کے سلسلے میں سرعت کی امیدر کھتا ہے اور میرے خیال اور گمان کے مطابق طحادی کے شافعی ہونے کے بعد حنفی ہونے کا بھی یہی سبب مطابق طحادی کے شافعی ہونے کے بعد حنفی ہونے کا بھی یہی سبب تھا''۔۔۔۔۔واللہ الم بالصواب[2]

[1] لمان المير ان 75/1 الحادي سير على وي 18 [2] الميز ان الكير ي شعر الى 12/1

ان روایات پرمعنی اور سند کے لحاظ ہے نظر ڈالتے ہیں تو ان میں بعض روایات کسی معتمد علیہ سند سے خالی دکھائی دیتی ہیں۔مثلاً ابو اسحاق شیرازی کی روایت ابوعبدالله الحسین الصمیر می متوفی 436ھ کے کلام سے ماخوذ، وہ اسے ابو بکر محمد بن مولیٰ الخوارزی متوفی 403ھ سے روایت كرتے ہيں جب كدالخوارزى نے طحادى كا زمانہ پايا اور نہ ہى انہوں نے طحاوی کے کسی ہم عصر کی طرف اس بات کومنسوب کیا اس بنیا دیر بید حکایت ، حكايات مرسله يهاركي جائے كى ----[1] ای طرح دوسری روایت بھی قدوری اور طحاوی کے درمیان مقطوع ہے، کیوں کہ قند وری کی وفات 428ھ ہے اور امام طحاوی کا انتقال 321ھ میں ہوا تھا ،اور تیسری روایت ابن عساکر کی ہےاس کی کوئی سندہی ندکور نہیں۔ اور جہال تک معنی کے اعتبار سے ان روایات کا تعلق ہے تو ان میں تکرار دکھائی دیتا ہے،جنہیں ایک مؤرخ دوسرےمؤرخ سے نقل کرتا نظر آتا ہے، ہایں طور کہ امام مزنی نے ایک بات کہی اور طحاوی نے ناراض ہوکران کا ندہب ترک کر کے دوسرا ندہب اختیار کرلیا اور وہ تغیر ندہب کے ساتھ ایک

ر 1 الحادي م 16

شیخ سے دوسرے بینے کے پاس منتقل ہو گئے، اس سے طلاب علم کو کوئی معقول

فائدہ دکھائی نہیں دیتا، نیز طحاوی کا تعلق اپنے استاذ المزنی کے ساتھ عرف استاذ اور شاگرد والا ہی نہ تھا بلکہ اس سے بھی کہیں او نیجا تھا کہ امام المرنی طحاوی کے حقیقی ماموں بھی تھے ----

علامه عبدالعزيز بإروى ذكرفر مات بين:

"ان الطحاوى كان شافعى المذهب فقرء فى كتابه ان الحاملة اذا ماتت وفى بطنها ولله حيّى لم يشق فى بطنها خلافالابى حنيفة وكان الطحاوى ولد مشقوقا فقال "لا ارضى بمذهب رجل يرضى بهلاكى" فترك مذهب الشافعى وصارمن عظماء المجتهدين على مذهب ابى حنيفة ----[1] على مذهب ابى حنيفة ----[1]

"امام طحاوی ابتداء شافعی المذهب شے، ایک دن انہوں نے کتب شافعیہ میں پڑھا کہ جب حاملہ عورت مرجائے اور اس کے بیٹ میں بچہ زندہ ہوتو اس کے بیٹ کو چیرانہیں جائے گا، برخلاف میں بچہ زندہ ہوتو اس کے بیٹ کو چیرانہیں جائے گا، برخلاف مرہب ابوحنیف، اور امام طحاوی کو مذہب حنفی پر بیٹ چیر کر نکالا گیا تھا، امام طحادی نے اس کو بڑھ کرکہا "میں اس شخص کے مذہب سے

[1] علامه عبدلعزيز برباروي بنبراس ص 110

راضی تہیں، جومیری ہلاکت پرراضی ہو' پھرانہوں نے شافعیت کو چھوڑ دیا اور حنفی مسلک کو اختیار کیا اور اس مسلک کے عظیم مجتبدین گئے''۔۔۔۔۔

مولا نا فقیر محمد جملمی نے اس واقعہ کوذرااور تفصیل سے بیان کیا ہے، لکھتے ہیں: '' فتأوى برہند ميں آپ كے انتقال مذہب كابيسبب لكھا ہے كه آپ ايك دن اینے ماموں سے پڑھ رہے تھے کہ آپ کے سبق میں بیمسکلہ آیا کہ اگر کوئی حاملہ عورت مرجائے اور اس کے پیٹ میں بجہ زندہ ہوتو برخلاف ند بهب امام ابوحنیفہ کے امام شافعی کے نز دیک عورت کا پیٹ چیر کر بجہ نکالنا جائز جہیں ،آپ اس مسکلہ کے پڑھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ '' میں اس شخص کی ہرگز پیروی نہیں کرتا جو مجھ جیسے آ دمی کی ہلا کت کی پرواہ نہ كرے "كيول كرآب اپني والده كے پيد بى ميں منے كرآب كى والده فوت ہوگئ تھیں اور آپ پیٹ چیر کرنکا لے گئے تھے، بیرحال و مکھ کر آپ کے مامول نے آپ سے کہا'' خدا کی شم تو ہر گز فقیہ نہیں ہوگا'' پس جب آپ خدا کے فضل سے فقہ وحدیث میں امام بے عدیل اور فاصل بے مثل ہوئے تو اکثر کہا کرتے تھے کہ''میرے ماموں برخدا کی رحمت نازل ہواگروہ زندہ ہوتے تو اینے مذہب شافعی کے بموجب ضرور این فتم کا کفارہ ادا [11------

11<sub>1</sub> مدائق دنني بم 156

# تحوّل مذهب میں امام طحاوی کی ---اپنی روایات---

ماموں سے خلاف کر کے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فدہب کیوں اختیار کیا؟ توانہوں نے کہا:

لانّی کنت ارای خالی یدیم النظر فی کتب ابی حنیفة فلذالک انتقلت الیه ----[1]

"کیوں کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ میرے ماموں اکثر اوقات حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتب کے مطالعے میں مشغول رہتے تھے،اس بنا پر میں آب کے مذہب کی طرف چلا گیا"۔

و1 وفيات الاعيان 71/1



الما الوجم فعادي المساسات

فبدأت أديم النظر فيها فاجتذبتني الى المذهب كما حملت تلك الكتب خالى على الانحياز الى ابى حنيفة في كثير من المسائل كما يظهر من مختصر المزنى و مخالفاته للشافعي فيه في كثير من المسائل ----[1]

"تومیں نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، تو انہوں نے میرے مجھے آپ کے مذہب کی طرف تھینج لیا جبیا کہ انہوں نے میرے ماموں کو بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کی طرف راجع کر دیا، اس سلسلے میں مخضر المزنی میں بہت سے مسائل کے اندران کی امام شافعی سے مخالفت دیکھی جاسکتی ہے'۔

کی محد شام علامہ ابن عسا کرشامی متوفی 571 ھ ایک طویل سند کے ساتھ ابوسلیمان بن زبیر سے راوی ہیں ، وہ فرماتے ہیں:

"مجھے ابوجعفر طحاوی نے بتایا کہ سب سے پہلے میں نے امام المزنی سے

ا 1<sub>1</sub> الحاوى في سيرة الطحاوي ص 17

حدیث لکھی اور ان ہے فقہ ثنافعی میکھی ، چند سالوں کے بعد جب احمد بن ابوعمران قاضی بن کرمصر میں تشریف لائے اور انہوں نے اہل کوفیہ کے مذہب پر نقہ پڑھانی شروع کی تو میں نے ان کی صحبت اختیار کر کے ان کا ند ہب قبول کر لیا پھر میں نے ایک مرتبہ خواب میں امام المزنی کودیکھا جو مجھ ے کہدر ہے تھے:

يا ابا جعفر اغتصبك ابو جعفر ----[1] " اے ابوجعفر! تجھے ابوجعفر احمد بن ابوعمران نے غصب کرلیا" ۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مزنی کا کتب حنفیہ کا پڑھنا اور ان کے مطالعے میں مصروف رہنا ہی وہ عظیم سبب تھا جس نے امام طحاوی کے اندر اس مذہب کے قبول کرنے کی محبت ہیدا کر دی۔ کیوں کہا گران کتابوں کی اہمیت اوران کی پہندیدگی نہ ہوتی تو وہ ان ہے قطعاً استفادہ نہ کرتے ، نیز میامر بھی واضح ہے کہان کے ماموں کے کتب خانہ میں ہرنوع کی فقہی کتب کی کثیر تعدادموجودتھی، جو امام طحاوی کے زیرِنظرتھی اور وہ ان سے اپنے مزاج کے مناسب انتخاب كركان كيمطالع مين مصروف ريتح يتصتو بقيبنا ندب حنفي کی بعض کتب فقهی ہی ان کے انتقال مذہب کا باعث بنی ہوں گی ----

<sup>11</sup> اتاريخ وستى 32 ص.89، الحاوى س 17

امام طحاوی کے انقال مذہب کا دوسراسب احمد بن ابوعمران کی مصر میں آمد بھی قراریا تاہے، کیوا کہ آپ نے مصر میں وار دہونے کے بعد عہدهٔ قضایرِ فائز ہونے کے ساتھ ساتھ درس ویڈریس کی مندکو بھی زینت بخش آب حفظ اورعلم درایت میں بلندمقام کے حامل اور فقہ وحدیث کی مجلس کا باضابطہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔۔۔۔ فقہ حنی کی تدریس کے دوران آب دیگرفقهی نداهب کی آراء بھی شرح وسط سے بیان کرنے میں کمال در ہے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس عظیم فقیہ اور محدّ ن کے حلقہ ، درس میں طحاوی بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر رہا کرتے تھے۔۔۔۔[1] قاضی احمد بن ابوعمران سے پہلےمصر کے عہدہ قضا پرعظیم فقیہ، بكار بن قتيبہ النفي متوفي 270 ھ فائز رہ چکے تھے۔عظیم علمی شخصیات میں آپ کا شار کیا جاتا تھا----مصریوں کو حنی مذہب کی طرف ماکل کرنے میں ان کی علمی وسعت ،عفت اور قضاء میں ان کی عمدہ سیرت وکر دار کا بہت بڑا دخل تھا----طحاوی کے ان ہے عمدہ تعلقات تھے انہوں نے آپ ے حدیث اور فقہ میں بھی خوب استفادہ کیا تھا۔۔۔۔ ان اشیاء نے طحاوی کی شخصیت کی تکوین اور سیرت سازی میں خوب کر دار ادا کیا اور یہی

11 | الجوابرالعيد 337/1

اموران کے انقال مذہب کا غالب سبب بھی ہے۔۔۔۔۔[1] بہر حال امام طحاوی کے انقال مذہب میں کوئی قباحت اور غرابت نظر نہیں آتی ،اس میں نکارت و بدعت کا کوئی پہلوموجو دنہیں ، کیوں کہ آپ سے پہلے اور آپ کے زمانے میں بھی علاء کے ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں انقال کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔۔۔۔

جے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انتقال ندہب کرنے والے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انتقال ندہب کرنے والے علاء کرام کے اساء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' ہمیں یہ بات بوے وتوق کے ساتھ بینجی ہے کہ ہمارے دور میں بھی علاء کی ایک ایس بیلی جماعت موجود ہے، جس نے ایک فد جب سے دوسرے ملاء کی ایک ایس جماعت موجود ہے، جس نے ایک فد جب سے دوسرے فد ہب کی طرف انتقال کیا ، مگر ان کا بیمل کسی تعصب تقلید یا مقابلہ بازی کی بناء پر نہ تھا، بلکہ اجتہادی بصیرت اور قوت دلیل کے بیش نظر تقا ۔۔۔۔۔[2]

11] وفيات الاعمان 279/1، الجوابر المصيرة 458/1 [1] مقدمه احكام القرآن و اكثر كمال الدين اوُ مَال ص19



Marfat.com

تلاشِ علم کے لیے ایک شہر سے دوسر سے شہر میں نقل مکانی کرنا طلاب علم کا قدیم سے شیوہ رہا ہے---- تاہم اس سلسلے میں امام طحاوی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مصر سے باہر صرف ایک بارشام کا سفر اختیار کیا آپ 268 هديس قاضي القصناة ابو حازم عبدالحميد بن جعفرمتو في 292 ه ے ملاقات کے لیے شام تشریف لے گئے ،اور ایک سال تک ان کے پاس قیام فرما کران ہے درس فقہ لیا، اور ان سے بطریق عیسیٰ بن ابان محمد بن الحسن ، امام ابو حنیفه رصنی الله عنهم فقه العراق حاصل کی ---- بیسفراگر چه بإضابطه ممی سفروں کے من میں تو شار ہیں ہوتا کیوں کہ اس سفر کا سبب امیر مصراحمه بن طولون کی وہ درخواست تھی کہ کتابۃ الشروط کے قتبی مسکلہ پر قاضی ابوحازم کے ساتھ مناقشہ کر کے ان کی رائے معلوم کی جائے ،مگر طحاوی نے اس فرصت کوغنیمت جانتے ہوئے شام کےمعروف شہروں۔غز ہ ،عسقلان ، طبريه، بيت المقدس اور دمشق ميں جا كروباں برمقيم علماء ومشائخ ہے ملا قات کی اور ان سے بھر پورعلمی استفادہ کیا ---- اس کے علاوہ مؤرخین نے ا مام طحاوی کے کسی اور علمی سفر کا ذکر نہیں کیا شاید اس کا بیسب ہے کہ طحاوی کا وجود جس شهر ( قاہرہ ) میں تھا وہ اس وفت اسلامی ثقافت کاعظیم مرکز اور

المرزابرالكوثرى مصرى متوفى 1371 هفر مات بين:

"امام طحاوی کے مشائخ کے تراجم و حالات پر نظر رکھنے والاشخص اس حقیقت ہے اچھی طرح آگاہ ہے کہ انہیں مصری مغربی ، یمنی ، بصری ، کوفی ، حجازی، شامی اورخراسانی غرض کهاطراف عالم کےاساتذہ وشیوخ کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ان مشاهیراسلام اور ماہرین علوم اسلامیہ سے انہوں نے خوب استفادہ کیا اورمصر میں دار دہونے والے ہرمحدث، فقیہ اور صاحب سلوک وطریفت کی خدمت میں با قاعدہ حاضررہ کراپی علمی پیاس بجھائی ---- یوں ان کے پاس اخبار وآثار اور علوم وفنون کا وافر ذخیرہ جمع ہو گیا----مصر میں رہتے ہوئے انہوں نے محدّ ث ابن عیبینہ اور ابن وہب اوران کے طبقہ ہے بھی حدیث کی ساعت کی ---- چنانچہ آپ مصر میں آنے والے قضاۃ کے ساتھ بھی علمی وُگری روابط کے سلسلے میں معروف

11 الحاوى سيرت طحاوى م 20 مقدمه احكام القرآن دُاكْمُرُ اوْ بَالْ ص 20

| 1 |----<u>@</u>



Marfat.com

امام طحاوی رحمہ اللہ نے جس دور میں علمی نشو ونما یائی, وہ حدیث اور علوم حدیث کی تدوین کا سنہری دور تھا، اس دور کے کبار علماء حدیث و فقہ سے آپ ہمرہ یاب آپ کو شرف تلہذ نصیب رہا، اور ان کے علوم سے آپ ہمرہ یاب ہوئے ۔۔۔۔آپ کتاب اللہ کے حافظ ہونے کے ساتھ اس کے احکام و معانی سے بھی خوب واقف سخے، اس سلسلے میں آپ کی کتاب احکام القرآن تاریخ تفسیر کا ایک روشن مینار ہے، پھر صحابہ و تابعین سے آیات قرآئی کی تفسیر اور ان کے اسباب نزول کی معرفت میں بھی یدطولی رکھتے ہے، اس کے ساتھ آپ حافظ حدیث اور اسکے طرق ومتون علل اور احوال رجال کے مساتھ آپ حافظ حدیث اور اسکے طرق ومتون علل اور احوال رجال کے میدان میں بھی بلند ترین مقام کے حافل سے۔۔۔۔۔ ڈاکٹر سعد الدین اورال مدللہ العالی لکھتے ہیں:

''امام طحاوی کو ندام بسب صحابه و تا بعین اورائمه ار بعه مجته دین کے علاوہ کبارائمه اسلام ابرائیم نخعی، عثمان اسبتی ، اوزاعی ، نوری ، لیث بن سعد ، ابن شبر مه ، ابن ابو یعلی اور حسن بن تی کے فکری واجتها وی منا لع پر بھی گہری بصیرت حاصل تھی ۔ جب آپ علوم وفنوں اور فقہ وحدیث میں بام عروج پر جہجی تو اقطار عالم سے طلا ب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوکر

مستفیض ہونے لگے۔۔۔۔

سر الله المراجعة المعادي المساسد المساسد المساسد

ابن زولاق قضاة مصركاحوال كے سلسلے میں فرماتے ہیں:

" مجھے یہ بات عبداللہ بن عمر الفقیہ نے بتائی کہ میں نے امام ابوجعفر طحاوی کو کہتے ہوئے سنا'' کہ محمد بن عبدہ القاضی کے ہاں ہر جمعرات کو فقہ کے موضوع پرمجلس قائم ہوا کرتی تھی ،جس میں فقہاءاور اصحاب حدیث جمع ہوتے جب آپنمازمغرب پڑھ کرفارغ ہوتے تو تمام لوگ چلے جاتے مگر جوجا جت مند ہوتا وہ بیٹھار ہتا ،ایک رات ہم نے قاضی محمد بن عبدہ کے پہلو میں ایک طویل عمامے اور خوبصورت داڑھی والے شیخ کو دیکھا جس سے ہماری جون پہچان نہ تھی جب مجلس ختم ہوئی اور قاضی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا ہاقی لوگ جلے جائیں مگر ابوسعید الفریا فی اور ابوجعفر طحاوی سہ ہے رہیں،اس کے بعد پھر قاضی نے نمازشروع کر دی فراغت کے بعد وہ اپنی مسند پرتشریف فر ماہوئے اور شمع روشن کر دی گئی تو قاضی نے کہا کوئی مسئلہ پیش کرو، وہ شیخ فر مانے لگے ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعودا پنی مال سے اور اس نے اپنے باپ سے کون می روایت کی ہے؟ ابوسعید فریا لی نے اس سلسلے میں پچھ نہ کہا، تو میں نے عرض کیا ہمیں بکار بن قنیبہ نے انہوں نے ابواحمہ ہے انہوں نے سفیان ہے، انہوں نے عبدالاعلیٰ ا<sup>تعل</sup>ی ہے انہوں

ان الله ليغار للمومن فليغر -----

'' بے شک اللہ تعالیٰ مون کے لیے غیرت کھا تا ہے، اس کو بھی غیرت کھانی جا ہے''۔

اس روایت کے بعد وہ شخ کہنے گئے، تہمیں معلوم ہے کیا کہدرہے ہو؟
میں نے عرض کیا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے شام کے
وقت فقہاء کے میدان میں دیکھا اور اس وقت تجھے اصحاب حدیث کے
میدان میں دیکھ رہا ہوں یہ دوصفات تو کم ہی کسی میں جمع ہوتی ہیں، اس پر
میدان میں دیکھ رہا ہوں میہ دوصفات تو کم ہی کسی میں جمع ہوتی ہیں، اس پر
میں نے عرض کیا" ھذا من فضل اللّٰه و انعامه" ----[1]
علامہ زاہد الکور کی رحمہ اللّٰہ کتاب قضاہ مصر سے اس روایت کوفل کرنے
علامہ زاہد الکور کی رحمہ اللّٰہ کتاب قضاہ مصر سے اس روایت کوفل کرنے
کے بعد لکھتے ہیں:

''ابوسعیدمحد بن قبل الفریا بی و عظیم فاصل ہیں،جنہیں امام المزنی کے کر الوسعیدمحد بن قبل الفریا جاتا ہے، گرطحاوی ایسے بحرالعلوم کے سامنے وہ کمبار فقہاء شافعیہ ہیں شار کیا جاتا ہے، گرطحاوی ایسے بحرالعلوم کے سامنے وہ بھی خاموش دکھائی دیتے ہیں۔۔۔۔۔اسی وسیع ترنین علم کے پیش نظرامام

و 1 الحادي من 21/20

طحاوی نے ایسی کتب تالیف کیس کہان کے دور میں ان کی نظیر نہیں ملتی ----[1]

# امام طحاوی کا فقعی مقام

جہاں تک امام طحاوی رحمہ اللہ کے فقہی مرتبے کے تعیّن کا مسکلہ ہے تواس سلسلے میں ابن کمال پاشااحہ بن سلیمان رومی الحقی متوفی 940 ھے آپ کو طبقہ ثالثہ میں رکھا ہے۔ انہوں نے فقہاء کوسات طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ یہ فقہاء کرام کا وہ طبقہ ہے جوا یسے مسائل میں اجتہاد کا حق رکھتا ہے جن میں صاحب فد ہہب کی طرف کوئی روایت نہیں ہوتی ۔۔۔۔ چنا نچاس طبقہ کے فقہاء فروع واصول میں صاحب فد ہب کی مخالفت پر قدرت نہیں رکھتے ، البتہ وہ ایسے مسائل جن میں صاحب فرہب کی مخالفت پر قدرت نہیں ہوتی البتہ وہ ایسے مسائل جن میں صاحب فرہب کی طرف ہے کوئی نص نہیں ہوتی البتہ وہ ایسے مسائل جن میں صاحب فرہب کی طرف ہے کوئی نص نہیں ہوتی ان میں اس فرہب کے مقررہ اصول وقواعد کی روشنی میں استنباط احکام کا فریضہ انجام و ہے جیں۔۔۔۔۔[2]

علامہ عبدالحی تکھنوی رحمہ اللہ نے فقہاء حنفیہ کو پانچ طبقات میں تقلیم کیا ہے اور امام طحاوی کو انہوں نے دوسر مے طبقہ میں رکھا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

<sup>. 1</sup> الحادي س 21 علم الطبقات السيد م 42/41، النافع الكبير شرح جامع الصيغر مطبعه كراجي ادارة القرآن المسين المقاضى في سيرة الي يوسف القاضى الكوثرى م 3

مربعض متاخرین نقهاء حنفیہ نے ابن کمال پاشا کی اس نقسیم پر سخت نقید کرتے ہوئے اسے مستر وکرویا ہے۔ ان میں شہاب الدین بن بہاءالدین المرجانی متوفی 1306 ھیر فہرست نظر آتے ہیں ، وہ لکھتے ہیں:

د' ابن کمال پاشا کا فقہاء احناف کوسات درجات میں نقسیم کر کے امام طحاوی کو تیسر بے درجے میں رکھنا قطعاً درست نہیں'۔
وہ مزید لکھتے ہیں:

بل هوأي التقسيم بعيد عن الصحة بمراحل فضلاً عن حسنه جدًا فانه تحكمات باردة و خيالات فارغة و

[1] القوائد المعتيد ص 32/31

كسلسمسات لاروح لهسا والسفساظ غيسر مسحصلة المعنى ----[1]

''بلکہ بیتشیم کی در جے صحت سے دور ہے، چہ جائے کہ اسے حسن کہا جائے کیوں کہ بیت شخص تھ کہات (وجہ ظاہر کیے بغیر اپنا فیصلہ ٹھونس دینا) صرف خیالات، بے مقصد کلمات اور مہمل الفاظ ہیں'۔

دینا) صرف خیالات، بے مقصد کلمات اور مہمل الفاظ ہیں'۔

ابو بکر ابن قفال متوفیٰ 6 3 3ھ، ابوعلی بن خیران متوفیٰ 6 3 3ھ، ابوعلی بن خیران متوفیٰ 10 8ھ۔ ابوعلی بن خیران متوفیٰ 20 8ھ۔ ابوعلی بن صالح متوفیٰ 26 9ھے نقبہاء شافعیہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں:

نحن لسنا مقلدين للشافعي رحمه الله تعالىٰ بل و افق رأينا رأيه

''ہم حضرت امام شافعی رضی اللّٰدعنہ کے مقلد نہیں ہیں، بلکہ ہماری رائے ان کی رائے کے موافق ہوئی ہے''۔

ا مام طحاوی کے حال ہے بھی بہی ہوتا ہے، جب آپ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے مال سے بھی بہی ہوتا ہے، جب آپ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کو لیتے ہیں اور ان کے اقوال سے استدلال واحتجاج کرتے ہیں تو آپ بھی اسی مقام اجتہاد پر نظر آتے ہیں۔۔۔۔ آپ شرح

ا 1 احسن التعامني الكوثري ص 104 [2] طبقات المعها والصير ازي ص 112

# معانى الآثار كى ابتداء ميں لکھتے ہيں:

مرازو المرافعان المراجعة المرا

اذكر في كل كتاب مافيه من الناسخ و المنسوخ و تاويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض واقامة الحجة لمن صح عندى قوله منهم بما يصح به مثله من كتباب اوسنة اواجماع او تواتر من اقاويل الصحابة اوتابعيهم رضوان الله عليهم ----[1] د میں اپنی اس بوری کتاب میں ناسخ ومنسوخ ،علماء کی تاویل اور بعض کی بعض پر جحت لانے کا ذکر کروں گا ،مگرا قامتِ حجت صرف اس کے لیے کروں گا جس کا قول میرے نزدیک صحیح قراریائے گا اوراسكي صحت كى تائيد كتاب الله ياسنت رسول الله يلا اجماع يا صحابہ یا تابعین کے اقوال کے تواتر ہے بھی ہوگی'۔ علامدامام المرجاني رحمد الله ابن كمال بإشاكے اس قول "كماس طبقه ثالثہ کے فقیهاء مثلاً الخصاف وطحاوی اور الکرخی رحمہ اللہ اصول وفروع میں ا مام ابوحنیفه رضی اللّه عنه کی مخالفت کی طافت و ہمت نہیں رکھتے'' کی تر دید كرتے ہوئے لکھتے ہیں:

[1] شرح معانى الآثارى 11/1

لیس بشیء ----" ہےاصل وغیر معتبر ہے"

کوں کہ ان حضرات نے بے شارمسائل میں امام موصوف کی مخالفت کی ہے۔ ان کے پاس اصول وفروع میں اختیارات، قیاس وسموع کے ساتھ مستبط اقوال اور منقول ومعقول کے ساتھ استدلالات میں فقہ خلافیات اور اصول کی کتب کا مطالعہ رکھنے والا انسان اس حقیقت سے پوری آگاہی رکھتا ہے۔۔۔۔۔[1]

علامہ عبدالحی لکھنوی دہلوی بھی طبقہ ثالثہ میں طحاوی کور کھنے پر ابن کمال پاشا کار دکر تے ہوئے فر ماتے ہیں:

وهو منظور فيه فانه له درجة عالية ورتبة شامخة قدخالف بها صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع ومن طالع شرح معاني الآثار وغيره من مصنفاته يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المدهب كثيماً فالحق انه من المجتهدين المنتسبين الذين ينتسبون الى امام معين من المجتهدين لا يقلّد ونه لافي الفروع ولا في الاصول لكونهم متصفين

و1 إحسن التعامني علامد الكوثري ص 109/108

بالاجتهاد وان انتحطّ عن ذالک فهو من المجتهدين الاجتهاد وان انتحطّ عن ذالک فهو من المجتهدين في المنه المقادرين على استخراج الاحكام من القواعد التي قرّرها الامام ولاتنحطّ مرتبته عن هذه المرتبة ابداً على رغم انف من جعله منحطاً وبالحملة فهو في طبقة ابي يوسف و محمد لا ينحطّ عن مرتبتهما على القول المسدّد----[1]

'واس میں غورو تائمل کی ضرورت ہے کیوں کہ وہ بلندر تنہ ومقام کے حامل ہیں، انہوں نے بہت سے اصول وفروع میں صاحب نہہب (امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ) کی مخالفت کی ہے ان کی معروف تصنیف شرح معانی الآ ثار اور دیگر تالیفات کا مطالعہ کرنے والا مخص اس امر ہے اچھی طرح آگاہ ہے کہ وہ صاحب نہ ہب کے فہلاف امور کو مختار تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ تن یہی ہے کہ وہ ان مجتبدین میں شامل ہیں جو کسی معتبن مجتبد امام کی طرف انتساب محبتدین میں شامل ہیں جو کسی معتبن مجتبد امام کی طرف انتساب رکھتے ہیں گراصول وفروع میں وہ اسکے مقلد نہیں ہیں کیوں کہ وہ

[1] العليمات السعية على الغواكد البهيد ص 32/31

خوداجہ باد کے ساتھ متصف ہیں اور کی معین مجہدا مام کی راہ کو انتشاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ طریقہ اجتہاد ہیں اس امام کی راہ کو اپنا کے ہوتے ہیں اور اگر امام طحادی اس مرتبہ سے بنچ بھی آ جا ئیں تو بھی ان کا شار ان مجہدین فی المذہب میں ہوگا جواپ آ جا ئیں تو بھی ان کا شار ان مجہدین فی المذہب میں ہوگا جواپ امام کے مقررہ قواعد کی روشن میں احکام شرعیہ کے استخراج کی قدرت رکھتے ہیں، مگر اس مرتبے ہے بھی وہ کم مرتبہ بھی نہیں ہو سکتے ۔گرد آلود ہواس شخص کا ناک جوانہیں اس مرتبے ہے بھی کم سبحتا، خلاصہ یہ ہے کہ طحادی امام ابو یوسف اور امام محمد کے طبق میں داخل ہیں اور قول محقق کے مطابق ان کا طبقہ ان سے کم در ج

اس مقام پرامام طحاوی کے متعلق معروف حنی محقق علامہ زاہدالکوژی رحمہ اللہ یوں اظہار رائے کرتے ہیں:

فقال هو لا شک مسن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق وان حافظ على انتسابه لأبي حنيفة -----[1]

[1] الاشفاق على احكام الطلاق مجلّدالاسلام الغايره ص 41، الامام اليجعفر طحاوى عنم أرسال دكوّراه مبدالله تذريا حمد جامعه ام القرى مكه 1408 هـ

" بيربات شك وشبه سے بالاتر ہے كہ طحاوى كاشاران ائمه كرام ميں ہوتا ہے جواجہ پاد مطلق کے مرتبہ پر پہنچے ہوئے ہیں،اگر چہطحاوی نے امام ابوصنیفہ سے اپن نسبت کی محافظت کالحاظ رکھا ہے'۔ بہر حال امام طحاوی رحمہ اللہ فقہ میں مستفل شخصیت کے حامل ہیں، وہ اصول وفروع میں کسی کےمقلد نہیں وہ اس کون مانتے ہیں جہاں ان کا اجتہا د أبيل لے جاتا ہے۔۔۔۔رحمه الله رحمة واسعة

# امام ابو جعفر طحاوی کا فقه و اجتعاد میں مرتبہ

علامهابن زولاق رحمه اللدفر مات بين:

و میں نے ابوجعفرطحاوی کےصاحبز ادے ابوالحسن علی بن ابوجعفرطحاوی کا بيول ساعت كيا، كدمبر \_ والد في الم ابوعبيد بن حربوبير كم وفقه كاذكر كرتے ہوئے كہا كدوه ايك بارمير بساتھ مسائل ميں ندا كره كرد ہے تھے اور میں نے ایک مسئلہ برانہیں جواب دیا تو وہ کہنے سکے سیامام اُبوحنیفہ رضی الله عنه كاقول تونبيس توميس في الناسي كما:

ايها القاضي أوكل ماقاله أبوحنيفة اقول به فقال

معرفي (ما) (د بمن العادي المساور المساور العادي المساور العادي المساور العادي المساور المساور

''ابِ قاننی جو پچھام اُبوحنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کیا ہیں بھی وہی کہوں انہوں نے کہا ہیں تو تخصے مقلد گمان کرتا تھا ہیں نے جواب و یا مقلد تو عصبی (متعصب) ہوتا ہے انہوں نے کہا یا پھر غبی (متعصب) ہوتا ہے انہوں نے کہا یا پھر غبی (کند ذہن ) ہوتا ہے۔ پورے مصر میں یہ جملہ ضرب المثل کے طور رہیں گیا''۔۔۔۔۔

بیقول اس اُمر کی دلیل ہے کہ امام اُبوجعفر طحاوی اجتہاد میں بلند درجہ پر فائز نتھے۔۔۔۔

محدّ ث بیرا مام علی القاری نے الجواہر المفید کے حاشیے میں آپ کواجتہاد کے تیسر کے طبقہ میں رکھا ہے ، وہ لکھتے ہیں :

الطبقة الثالثة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصّاف وابي جعفر الطحاوي وأبي المحسن الكرخي و شمس الائمة الطحاوي وشمس الائمة السرخي وفخر الاسلام

[1] الحاوى سيرة الطحاوى الم إلكورى

محدیث ہند، شاہ عبدالعزیز دھلوی رحمہ اللہ نے بستان المحد ثین میں اس مسئلہ برعدہ ہات کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

[1] الجوابرالمضية عبدالقادر كدستوممر

مرا الرسر العادي المراجعة العادي المراجعة العادي المراجعة العادي المراجعة العادي المراجعة الم

"امام اُبوجعفر طحاوی کی کتاب مختصر الطحاوی ای امر پرشاہد ہے کہ وہ محض مذہب حنی کے مقلد نہ سخے بلکہ جہتد ہے، کیوں کہ آپ نے اس کتاب میں ایسی اشیاء اور مسائل کو اختیار کیا ہے جو مذھب ابو حنیفہ کے مخالف ہیں، گریہ علم انہوں نے قوی دلائل کے سامنے آنے پر ہی اپنایا ہے "۔

# ابو جعفر طحاوی کی جرح و تعدیل اور اس کا اسلوب

رواۃِ حدیث پرجرح و تعدیل کے سلسلے میں امام اُبوجعفر طحاوی کا کلام کتب جرح و تعدیل میں فرکور ومرقوم ہے، آپ کی کتاب معانی الآثاراور مشکل الآثار میں بھی یہ بحث مفصل طور پردیمی جاسکتی ہے۔۔۔۔علامہ

و1) الماني الاحبارج 1ص 59 مليعه لماكان

كتاب الكبير بھى تصنيف فرمائى ہے----

على القارى قرمات بين:

"نقص المدلسين على الكرابيسى اور دقي على أبى عبيد فيه مها أخطأ "ايى كتابيساس بات كاواضح ثبوت بيل كهام طحاوى اس ميدان مين بھى مہارت تامدر كھتے تھے"۔

اورابن عدی ابن بونس اورالطمر انی وغیرجم ائمہ جرح وتعدیل نے آپ
ہے ہی اس فن کو حاصل کیا ---- اس موضوع پر آج امام طحاوی اور ان
کے تلافدہ کی کتابیں مطبوعة شکل میں جمیں دستیاب نہیں کہ ہم اندازہ کر سکیس
کہ رواۃ حدیث پر ان حضرات کی جرح وتعدیل کا انداز کیا تھا، اس وقت
حافظ ابن حجر کی کتابیں مطبوعہ صورت میں دکھائی دیتی ہیں جن کی حنفیوں پر
تنقید وتنقیص کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ----

ابن جرکے ایک متازشا گردامام سخاوی رحمہ اللہ الدر الکامنه کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

لايستطيع أن يترجم لحنفى الأباخسا لحقه و منتقصالشانه----

'' و و ترجے اور تعارف میں کسی حنفی کے حق میں بخیلی اور اس کی شان گن میلیف

گھٹائے بغیر ہمت اور طاقت ندر کھتے تھے'۔

يبى بات محبّ ابن الشحند نے بھی کہی ہے، وہ فرماتے ہیں:

أنه لا يعول على كلامه في حنفي متقدم ولا متاخر لبالغ تعصبه ولأجل هذا التعصب ترك ذكر الامام الطحاوي في تراجم الثقات الأثبات المشاهير الذين

أخذمنهم الطحاوى و أخذوا عنه----[1]

''ابن حجر کی کلام برکسی اگلے یا پیچھلے حنفی کے متعلق اعتاد نہیں کیا جاتا، کیوں کہ وہ ان کے بارے شدید تعصب کا شکار تھے، اسی تعصب کی بنا پر انہوں نے ثقات، اُ ثبات اور مشہور ائمہ کے ترجمہو تعارف میں جن سے امام طحاوی نے علم وفن حاصل کیا یا جنہوں نے تعارف میں جن سے امام طحاوی نے علم وفن حاصل کیا یا جنہوں نے

امام طحاوی ہے کسب فیض کیا''

ا مام طحاوی کا نام تک نبیس لیا ، البته کسی ضرورت کے تحت جرح و تعدیل کے سلسلے میں ان کی کتب تہذیب التھذیب اور اللیان میں امام طحاوی کے اُ، تو ال کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً ابن حجرا پنی کتاب تہذیب التھذیب میں جعفر بن

11 مقدمه الى الاحيارس 48

ربیدالکندی مصری کے ترجے میں لکھتے ہیں:

قال الطحاوى لا نعلم له من أبى سلمة سماعا "طحاوى كاقول بكريمين أبوسلمه بان كے ماع كاعلم بين" اورحسن بن عياش أسدى كوفى كر جم ميں لكھتے ہيں:

قال الطحاوي ثقة حجة

''طحاوی کا قول ہے کہ بیانقہ اور ججت نتھ''

محربن عمروبن عطاء عامری کے ترجے میں لکھتے ہیں:

روايته عن أبي قتاده مرسلة كذا قال الطحاوي

رو تا دہ ہے ان کی روایت مرسل کا درجہ رکھتی ہے طحاوی کا بھی ''ابوقیادہ ہے'۔

محربن مسلم بن عثمان الرازى، أبوعبد الله بن وارة كرز جم من لكهة إلى:
قال الطحاوى ثلثة من علماء الزمان بالحديث اتفقوا
بالذى لم يكن في الأرض في وقتهم مثلهم أبو شرعة
وأبوحاتم وابن وارة

" أبو زرعه، أبو حاتم اور ابن واره طحاوی کے قول کے مطابق علم الحدیث کے مطابق علم الحدیث کے بیٹال عالم تھے"۔

# مندل بن علی کوفی کے ترجے میں لکھتے ہیں

قال الطحاوى ليس من أهل التثبت في الرواية بشيء و لا يحج به "طحاوى كا قول هي كريدروايت كے سلسلے ميں تھوس اور پخته نه تھا، اور قابل جيت بھي نہيں"۔

جرح وتعدیل کے سلسلے میں امام طحاوی کے بیاقوال ان کی اس فن میں مہارت اور قابلیت کابیّن ثبوت ہیں ----معانی الآثار اور مشکل الآثار میں اس فن کا اوج و کمال دیکھا جا سکتا ہے----[1]

# علم شروط اور امام طحاوی کا مقام

اہل علم ،اس بات سے پوری طرح ہاخبر ہیں کہ کم شروط بھی علم فقد کی فروع میں شامل ہے۔علامہ تاش کبری زادہ متوفی 968 ھاسکی تعریف یوں کرتے ہیں:

علم الشروط والسجلات هو علم يبحث فيه عن كيفية سوق الاحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات في الرقاع والدفاتر ليتحج بها عند الحاجة اليها----[2]

[1] منتاح المعاده طبعد دار الكتب الحديد 20/2 . [2] الجوابر المضية عبد القادر معرى قرشي واماني الاحبار ص 48 ج1

ووعلم شروط و محلات (معاہدات کی رجیٹریشن) وہلم ہے جس میں احکام شرعیہ جومعاملات ہے تعلق رکھتے ہیں کی دفاتر اور رجشروں میں اندراج کی کیفیت سے بحث کی جاتی ہے تا کہ بوقت ضرورت اس ہے ججت اور سندلائی جاسکے'۔

ردوى علم ہے، جسے آج كل "على توثيق كتاب العدل" اوروثيقه نویسی قرار دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔علم فقہ کے ساتھ ہی مسلم علماء نے اس علم کا با ضابطها مبتمام كياءكيوں كهجين رجيريش كے اعتبار سے اس كا فقه المعاملات ہے گہراتعلق تھا ----[1]

اس معنی کو واضح کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب الشروط الصغير كے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

قدوضعت كتابى هذا مختصراً في المعاني التي يسحتاج الناس الى انشاء الكتب عليها في البياعات والشفع والاجبارات والبصدقيات البمسلوكيات والصدقات الموقوفات في سائر ما يحتاج الى الاكتتاب----[2]

[1] خاكرات تاريخ المقد الاسلامي ك 41 [2] الشروط الصغير ص 4

''میں نے اپنی اس کتاب میں مختصرا ان معانی کا ذکر کیا ہے جن کی طرف لوگ انشاء کتاب کے سلسلے میں محتاج ہیں۔ مثلاً بیوع، شفعہ اجارات، صدقات مملوکہ اور صدقات موقوفہ بیہ وہ تمام معاملات ہیں جن میں تحریراور انشاء کتابت کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے'۔ ایپ دور میں حضرت امام طحاوی اس علم کے اندر بھی کمال درج کی مہمارت رکھتے تھے۔۔۔۔۔اس علم میں آپ کی مہمارت اور تجر بات اس دور کے شروطی علماء سے کسی طور پر بھی کم نہ تھے۔۔۔۔۔اس فن میں آپ کی مہمارت اور تجر بات اس دور کے شروطی علماء سے کسی طور پر بھی کم نہ تھے۔۔۔۔۔اس فن میں آپ کے ہم

بشر بن ولید کندی حنقی متوفی 238ھ، ابراہیم بن خالد کلبی بغداوی متوفی 238ھ، ابراہیم بن خالد کلبی بغداوی متوفی 238ھ، سب سے پہلامصنف علم الشروط اور عبدالحمید بن عبدالعزیز ابوحازم القاضی متوفی 292ھ۔ امام طحاوی نے علم الشروط کے ان ماہرین کے تجربات ومعلومات سے بایس طوراستفادہ کیا کہ تمام پر بازی لے گئے اورا پنے وسیع تجربات کے نتائج اور طویل مہارت کو اپنی کتابوں میں درج کر کے علم الشروط کی تاریخ میں اور طویل مہارت کو اپنی کتابوں میں درج کر کے علم الشروط کی تاریخ میں نمایاں کا رنا ہے سرانجام و بے۔۔۔۔۔ آپ کی کتاب ''الشروط الصغیر'' تو اس فن میں آپ کی تمام کتابوں کا خلاصہ تصور کی جاتی ہے، امام طحاوی اپنی

قد وضعت هذا الكتاب على الاجتهاد منى لاصابة ما امر الله عزوجل به من الكتاب بين الناس بالعدل على ما ذكرت في صدر هذا الكتاب لما على الكاتب بين الناس وجعلت ذالك أصنافاً ذكرت في كل صنف فيها اختلاف كل فريق منهم وذكرت ماصح عندى من مذاهبهم ----[1].

''میں نے اپی اس کتاب میں اپی طرف ہے جہتد اندروش اختیار
کی ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے اس تھم کہ ''لوگوں کے درمیان عدل و
انصاف ہے کتابت کرو'' میں اصابت رائے حاصل ہو، جسیا کہ
میں نے اس کتاب کے آغاز میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک
کا تب کی لوگوں کے معاملات کوتح ریکر نے میں کیا ذمہ داری ہے
پیر میں نے اس مسئلہ پر بہت کی تصمیس بنائی ہیں اور ہوشم کے اندر
ہرفریق کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے پھر اہل علم کے ندا ہب سے
ہرفریق کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے پھر اہل علم کے ندا ہب سے
ہرفریق کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے پھر اہل علم کے ندا ہب سے
ہرفریق کے اختلاف کا بھی ذکر کرویا ہے کی رائل علم

[1] الشروط الكبير 21/1

مندرجه بالاتقرير سے بير بات كامل طور يركفل جاتى ہے كدلاريب امام طحاوی علم الشروط میں بھی خداداد بصیرت اور منفرد اسلوب کے اعتبار سے مرتبه ُ اجتهاد پرِ فائز تھے، ای لیے علم الشروط میں آپ کا دور پختگی اور کمال کا دورشاركياجا تاہے----

امام ابن زولاق متوفی 387 ھ فرماتے ہیں کہ امام طحاوی نسجیلات، شهادات اورشروط میں وجیہ النقدیتھے----[1] یمی تاثر امام القصاعی متوفی 454 ھ كا بھى ہے، وہ كتاب الخطط ميں لكھتے ہيں:

برع الطحاوي في علم الشروط----[2] " طحاوى علم الشروط ميس بهت او نيح سق وحمه الله رحمة

111 كان الح ال 11182 2 إد فيات الاعمان 71/1، طمادى شروطهاروى اوزجان جامع بغداد كليدا واب1973م



Marfat.com

ا مام طحاوی رحمه الله حدیث ، اس کے علوم ومتون اور علل اور اسکے رجال میں کس درجہ اور کمال پر فائز تنصاس کے لیے آپ کی کتاب مشکل الآثار کا مطالعہ بی کافی قرار دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ بیعلوم حدیث کے مشکل ترین فن میں آپ کی قلم سے نکلا ہوا وہ شاہ کار ہے جس نے ہر دور کے حقق علماء اور محدثین سے داد محسین وصولی کی ہے۔۔۔۔ اس میں آپ ظاہری طور پر متناقض احادیث کا معالجہ کرتے ہوئے بیطریقہ کا راستعمال کرتے ہیں کہ ظاہراً دومتضا والمعنی حدیثیں پیش کر کے ان کے درمیان جمع کی تطبیق کرتے ہیں، یا پھرمحدثین کے نز دیک معروف طریقہ پرایک کودوسری پرتر جیح و ہے ہیں۔۔۔۔ علوم الحدیث کے اس عظیم اور دقیق فن کے متعلق شیخ ابن الصلاح رحمه الله يول رقم طرازين:

انسا يكسل للقيام به الآئمة الجامعون بين صناعتى السعانى المعانى المعانى الدقيقة ----[1]

''اس فن کاحق وہی ائمہادا کر سکتے ہیں، جوحدیث اور فقہ کے ماہر

11 مقدمه ابن الصلاح في علوم الحديث واراككم ومثق ص 143

اور جامع ہیں، اور دقت معانی کے اندرغوطہ زنی کی صلاحیت ہے مالا مال ہیں''۔

مرا (د سر فعاري شرور مر فعاري شرور مراسم فعاري شرور شرور مراسم فعار مراسم فعاري شرور مراسم فعلى فعار مراسم فعاري شرور مراسم فعاري شرور شرور مراسم فعاري شرور شرور شرور مراسم فعلى فعار مراسم فعلى فعاري شرور شرور شرور شرور شر

علامه الکوژی مصری رحمه الله بھی امام طحاوی کی معروف اور کثیر الفوائد کتاب مشکل الآثار پرانتهائی وقع اور جامع تبصر ه کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

من اطلع على اختلاف الحديث للامام الشافعي رحمه الله و مختلف الحديث لابن قتيبة ثم اطلع على كتاب الطحاوى هذا يزداد اجلالاً له و معرفة لمقداره

العظيم ----[1]

'' جوشخص امام شافعی رضی الله عنه کی کتاب اختلاف الحدیث اور امام ابن قتیبه کی مختلف الحدیث کا مطالعه کرنے کے بعد طحاوی کی اس کتاب مشکل الا ثار پر مطلع ہوتا ہے تو اسکے دل میں آپ کی تعظیم اور قدر ومنزلت میں اور اضافہ ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔ پھر علم حدیث اور اسکی علل اور رجال کی معرفت میں طحاوی کا کمال ملاحظہ کرنا ہوتو ان کی کتاب شرح معانی الآثار اور احکام القرآن ہی کافی و وافی بیں۔۔۔۔۔احکام القرآن جے چند ہی سال قبل ووجلدوں میں بیں۔۔۔۔۔احکام القرآن جے چند ہی سال قبل ووجلدوں میں

11 الحاوى في سيرة الطحاوي ص 36

علامة قاضى عياض مالكي رحمه الله الأكمال مين فرمات بين:

ان له الف ورقة في تفسير القرآن وهو احكام القرآن و الله الله ورقة في تفسير القرآن وهو احكام القرآن وطحاوي نتفير قرآن مين بزار صفح رقم كيا بهاوراس كانام احكام القرآن بيئ -

اساء الرجال کفن میں آپ کی کتاب "التاریخ الکبیر" نے بھی اہل علم ہے خوب تعریف وتو قیر حاصل کی ہے۔۔۔۔۔ اگر چہ تا حال آپ کی بیٹے مظیم القدر کتاب مفقو و چلی آرہی ہے گر کتب رجال کے مؤلفین نے اس سے اقتباس کرتے ہوئے آپ کے تیمتی اور اہم فقرات کا تذکرہ کیا ہے، جس سے اس کتاب کی اہمیت اور صاحب کتاب کی قدر ومنزلت کا پید چلتا ہے۔۔۔۔۔

پون، یا سفن مین تحریر کیا ہوا آپ کارسالہ 'التسویہ بین حدیث میں مرتبہ و کمال کی حدیث میں مرتبہ و کمال کی خبر دیتا ہے۔ خبر دیتا ہے۔

اسميدان من آپ كى كتاب نقض المدلسين على الكرابيسى

مرس المال (در بسن العاري المسيد

اور کتاب الرّد علی ابی عبیده کھی فن صدیث میں آپ کی جلالت اور گری بھی تہدی روشی میں امام گری بھیرت کا بین جوت ہیں ---- ان کتب قیمہ کی روشی میں امام طحاوی محدثین کی طرف سے تعظیم و تکریم پائیں تو یہ ان کا استحقاق ہے---- آئندہ سطور میں امام طحاوی کے حق میں جلیل القدر ائمہ اسلام کے کلمات خیر اور تعریفی اقوال کا تذکرہ کرنے جارہے ہیں اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر عبد المجید محمود کی کتاب ابو جعفر طحاوی و اثر یہ معلومات کے لیے ڈاکٹر عبد المجید محمود کی کتاب ابو جعفر طحاوی و اثر ہ فی الحدیث انتہائی مفید ثابت ہوئی ہے۔



Marfat.com

----

اہل علم میں اسلاف واخلاف امام طحاوی کی شان میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔امام حافظ ذہبی شافعی متوفٰی **748 ھ**فر ماتے ہیں:

الإمام، العلاميه، الحافظ الكبير، محدّث الديار المصرية وفقيهها ----[1]

طحاوی امام، علامه کبیر، حافظ حدیث، دیار مصر کے محدث اور ان کے نقبہ تنھے۔

علامه ابن تغرى بردى متوفى 874همفر ماتے ہيں:

المحدث، الحافظ، احدالاعلام، شيخ الاسلام، امام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث واختلاف العلماء والاحكام واللغة والنحو ----[2]

''محدّ ش، حافظ، یکتا عالم، شیخ الاسلام، فقد، حدیث، لغت بخواور علماء واحکام میں اختلاف رائے رکھنے میں بلامقابلہ اپنے دور کے امام و پیشوا شے'۔

امام ابن كثيرشامي منبلي متوفى 774 هفر ماتے ہيں:

[1] يراملام الليل 15·28/15 [2] الحج م الزاير 139/30

مرا (را بنز العار) أو منز العاري أن مرا مراه من مراه من العاري

احد الثقات الاثبات والحفاظ الجهابدة ----[1]
"بعثال حافظ اورمتاز تقدعلماء سيق"

العلماء المصويين مين فرمات بين:

كان الطحاوى ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله ----[2]

''طحاوی ثقه، جمت، فقیه، ذکی تصان کے بعد ان جبیبا کوئی نه آیا''۔

بعد میں آنے والے مترجمین ومؤرخین نے اس مقولہ میں مزید اضافہ کر دیا اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور ذکر جمیل میں عمدہ کلمات کہے----

امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں:

كان من اعلم الناس بسير الكوفيين واخبارهم مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء ----[3]

"ثمام مذاجب فقهاء مين مثاركت كساته اللي كوفه كسيرت اور اخباركوسب لوگول سيزياده جائة شيئ -

11 البرايية النماية 186/11 | 12 الحادي من 13 | 13 الحادي من 13

الله المالية ا

علامهابن النديم رحمه الله كاقول ہے

وكان اوحد زمانه علماً وزهداً ----[1]

ووعلم اورز مدوتقوٰی میں اپنے زمانے کے میکماتھے'۔

شارح بخاری علامه بدر الدین العینی متوفی 855ه ه آپ کی

مدح سرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

[1] الغمر ست من 292 [2] مَذَ كُرُة الْحَفَاظَ 1218/4، شُذَرات اللَّهُ مِبِ 392/2، طَبِقًا ت الثَّا فعيد الكبرى 29/4

"کسی انصاف پیند عاقل کواس میں قطعاً کوئی شبہیں کہ امام طحاوی قرآن سنت سے احکام کو استبناط کرنے میں معتمد اور ثقی تسلیم کے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ فقہ کے میدان میں بیطولی کے مالک اور روایت حدیث میں بھی اصحاب صحاح ستہ اور سنن کے ساتھ مشارکت کا عزاز رکھتے ہیں۔۔۔۔۔[1]

مرا (ا) او سر فعاري المساور و المساو

امام طحاوی اور اصحاب صحاح و سنن

علامه زابدالكوثرى الحنفى فرماتے ہيں:

''امام طحاوی، امام مسلم کے ساتھ بوٹس بن عبدالاعلیٰ اور امام ابوداؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے ساتھ ہارون بن سعیدالا ملی ابوداؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے ساتھ ہارون بن سعیدالا ملی سے روایت میں مشارکت کا شرف رکھتے ہیں''۔۔۔۔۔

علامه بدرالدين العيني فرمات بين:

"جب صاحب این امام بخاری فوت ہوئے تو امام طحاوی کی عمر 27 برس، امام مسلم فوت ہوئے تو 32 برس، امام ابو داؤد فوت ہوئے تو 32 برس، امام ابو داؤد فوت ہوئے تو 30 برس، امام نسائی ہوئے تو 50 برس، امام نسائی

11/1 الحادي 14/13

توت ہوئے تو74 برس، امام ابن ماجہ فوت ہوئے تو44 برس، اور جب امام احمد بن طنبل فوت ہوئے تو آپ 12 برس کے شے'۔۔۔۔[1] رضی (للہ نعالی ہونہم جب کیجیٰ بن معین 233ھ میں فوت ہوئے تو امام طحاوی 4 برس کے تھے۔ابوجعفرطحاوی کی عمر کا بیرحساب اس قول سی پر ہے کہ آپ کی ولادت إسعادت 229 ه ميں ہوئی تھی---- حافظ محمد بن عبدالغیٰ بن اُبوبکر بن عظ بغدادي نے كتاب "التقييد لمعرفة رواة الأسانيد "كياب الأحمدين مين بهي اس قول كومختار مجمام ----ببرحال امام طحاوی ان ائمه کبار اور حفاظ کے معاصر اور ہم زمانہ ہتھے، بلکہ بعض ائم کرام کے ساتھ تو وہ ان کی روایت میں بھی شریک تھے۔

[1] مقالات كورى م 169مطبعد الانوار القابره

# ائمہ حدیث کے ساتہ امام طحاوی ----کی روایت میں شراکت---

احمد بن سنان

امام طحاوی نے ان سے حسن بن عمر بن شقیق کے طریق سے مشکل الآثار میں ایک حدیث روایت کی ہے۔ غالب ظن بیہ کہ بیابوجعفر احمد بن سنان بن اسد بن حبان وہی بزرگ ہیں جن سے بخاری مسلم ابوداؤ د، ابن ماجداور نسائی نے روایت کی ہے۔۔۔۔۔[1]

احمد بن حماد التجيبي أبو جعفر المصرى
ام محادى نے بیلی بن عبداللہ بن بکیر کے طریق سے مشکل الآثار میں
آپ سے دوایت کی ہے۔امام نسائی نے بھی آپ سے دوایت کی ہے۔اور
اس کا ثبوت تہذیب التھذیب سے بھی ملتا ہے۔

احمد بن عبدالرحمان بن وهب مصري

معانی الآثار اور مشکل الآثار میں آپ سے متعدد اُ عادیث کی روایت موجود ہے، تہذیب التھذیب میں آئیں اہام مسلم کے مشائح میں گنا گیا

ر 1] الكن الاحبادي: 44

ندکورہ بالا تقریر سے واضح ہوا کہ جلیل القدر ائمہ اسلام اور محد ثین و مؤرضین نے آپ کی دیانت وامانت فہم وفطانت اور حفظ ومہارت پراجماع کررکھا ہے۔۔۔۔۔اس قطعی شہادت کے باوجود آپ بعض متاخرین علاء اور عصر حاضر کے چند محدثین کی تنقید و تنقیص سے محفوظ نہ رہ سکے۔۔۔۔ان حضرات نے آپ کی علمی جلالت کو کم کرنے کے لیے آپ بریام حدیث میں قلت معرفت اور تحقیقی میدان میں عدم مہارت کے الزامات عائد کرنے میں کوئی کمرنہ چھوڑی۔۔۔۔

آپ کے معترضین میں ایک نام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہ تھی الشافعی متوفی 8 5 8 ھے کا ہے۔۔۔۔۔ یہ بزرگ امام اپنی کتاب معرفة السنن والآثار۔۔[1] میں لکھتے ہیں:

"جب میں نے یہ کتاب لکھنے کا آغاز کیا، تو مجھے میرے علمی ایک ایک کتاب دی جھائیوں ہے ایک نے امام ابوجعفر طحاوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب دی اس کے ساتھ ہی اس نے ایک مکتوب میں امام طحاوی کے متعلق سیہ شکایت کی کہ انہوں نے ایک مرائیوں نے ایک مرائیوں نے ایک مرائیوں نے ایک دانے والی اہل علم

[1] معرفة السنن والآثار 147/1

ما (دا) او سر العادي د

کے نزدیک سیح قراریانے والی احادیث کوضعیف اور اپنی رائے کے موافق آنے والی اہل علم کے نزدیک ضعیف اخبار کو سیح قرار دے دیا ہے----اس نے مجھے درخواست کی کہ میں اس کا جواب حاضر کروں کہ امام طحاوی نے استدلال کرتے وقت تصحیح و تعلیل کے سلسلے میں ایسا کیوں کیا؟ چنانچہ میں نے اس مسلمہ برغورو فكركے ليے اللہ تعالیٰ ہے استخارہ كيا، اورا بن اس كتاب ميں تخريج احادیث کے موقعہ پر اس کا جواب بھی تحریر کر دیا''---- جہاں تك امام شافعي رحمه الله كے كلام يراحتجاج يا ان كى اخبار كور دكرنے کا مسئلہ ہے،اس کا جواب اتناہی کافی ہے کہ امام طحاوی نے اپنے مذہب کےموافق اخبار کی تطبیق وتضعیف کےسلسلے میں اکثر تکلف ے کام لیا ہے کیوں کہ غیرضعیف کوضعیف اور دیگر اہل علم کے نز دیکے ضعیف ہے استدلال کرنامحض تکلف اور تحقیقی فکر ہے دوری کی دلیل قرار دیا گیاہے----

امام بیہی رحمہ اللہ کے اس قول میں آپ پر شدید جرح آپ کی عدالت پر طعن اور فن حدیث میں آپ پر قلت معرفت اور جہل کا الزام لگایا گیا ہے اس تجریح وطعن اور آپ کے دفاع کے سلسلے میں بہت محقق اہل علم نے کام کیا

ابراهیم بن حسن بن الهیثم أبواسحاق العصیصی امام طحاوی نے مشکل الآٹار میں ان سے ایک حدیث روایت کی ہے، ان سے ابوداؤداورنسائی نے بھی روایت کی ہے۔۔۔۔

ابراهیم بن موسی بن جمیل ابو اسحاق أموی أندلسی

۔ تہذیب التھذیب میں حافظ کی سند کے مطابق نسائی اور طحاوی نے ان سے روایت کی ہے۔۔۔۔۔

ابراھیم بن مرزوق بن دینار أموی بصری
امراهیم بن مرزوق بن دینار أموی بصری
امراطیادی نے ان سے انہی دونوں کتابوں میں متعدداً حادیث روایت
کی ہیں، امام نمائی بھی ان سے روایت میں آپ کے ساتھ شامل
میں۔۔۔۔۔۔

اسحاق بن ابراهیم بن یونس بغدادی أبویعقوب ورّاق

طحاوی نے ابوکریب اورا بن ابوعمر کے طریق سے ان سے متعدد اُحادیث کی روایت کی ہے، نسائی اور حسن بن ابوسفیان بھی ان سے روایت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں ----[1]

بحر بن نصر بن سابق تلمیذ شافعی امام طحاوی ،نسائی ،ابن جوصا، ابن ابوحاتم ، ابوعوانه ، ابن خزیمه اور ابن صاعد نے ان سے روایت کی ہے۔۔۔۔

ربیع بن سلیمان جیزی مصری ابوداؤد، نبائی، ابن ابوداؤد اور طحاوی نے ان سے روایت کی

عبدالرحمان بن عمر و نصری دمشقی أبوزرعه ان سے أبوداور، ليقوب بن سفيان ،ابن ابوحاتم ، ابن ابوداور، ابن صاعه طبرانی ادر طحاوی نے ان سے روایت کی ہے۔۔۔۔

ربیع بن سلیمان مؤذن مرادی صاحب شافعی ابوداوُد، نمائی، ابن ماجه اور طحاوی نے ان سےروایت کی ہے۔۔۔۔۔

[1] تهذيب التعذيب الحافظ مقدم الماني الاحبارس 44

وہ اسے ضعف قرار دے دیتے ہیں، ان کا بیانداز بہت سے مقامات پر رکھائی دیتا ہے۔۔۔۔۔"کشف المطنون فی بیان معنی آلاثار للطحاوی" میں مرقوم ہے کہ امام الاتقائی امام الوجعفر طحاوی پر معرفة السندن و آلاثار میں ام بیمقی کی طرف سے ہونے والی تقید پرفر ماتے السندن و آلاثار میں ام بیمقی کی طرف سے ہونے والی تقید پرفر ماتے ہیں:

هذا لعمرى تحامل ظاهر من هذاالامام فى شان هذا الاستاذ الذى اعتمده اكابر المشائخ ----[1]

" مجها بن عمر كاتم يتوايك الساستاذ جواكا برمشائخ كالجمي معتمد عليه براس امام (بيعق) كي طرف عطلاتكف اورظلم بـ" -

# امام طحاوی پر امام انزاری کا

#### طعن

ا مام طحاوی رحمہ اللہ برعلامہ انزاری نے غایۃ البیان میں بیطعن کیا ہے کہ دو طعاوی رحمہ اللہ برعلامہ انزاری نے غایۃ البیان میں بیطعن کیا ہے کہ دو طعاوی بے شام عظاوی بے شام عظاوی بے شام عظاوی بے شام عظام کے سامنے تھا، اس لیے وہ ان اماموں کے اقوال سے زیادہ واقف ہوں گے اور ان کی

ا أي كشف الظنون 1728/2 <sub>[1]</sub>

بیدا ہوئی جوان کے قول کوغلط بتلاتی ہے،اگران کے بعد دالے انکہ کرام کے صحیح اقوال کو نہ جان سکے تو بیان کی جہالت ہے،اس میں امام طحاوی کا کیا

قصور ہوا؟"

مرامام عینی رحمداللد نے اس کے جواب میں کہا ہے:

''ایہا کہنا انزاری کا تعصب ہے۔اور جولوگ بعد میں بیدا ہوئے ان کو بھی امام طحاوی کے فضل و کمال کا اقرار ہے، یہاں تک کہ علماء حنفیہ کے سوا غیروں نے بھی آپ کی مدح کی ہے'۔

چنانچهابوعمروبن عبدالبرجو كهائمه حديث ميں سے ايك مشہور شخص ہيں، لکھتے ہیں:

''کہ طحاوی علماء کو فہ کے مذہب پر قائم تنھے گرتمام علماء کے مذہب سے بھی واقف تنھ''۔۔۔۔۔

امام ابن الجوزي نے المنظم میں لکھاہے:

'' كه امام طحاوى ثفته، ثبت بنهيم ، عاقل يتصاورتمام علماء نے ان كفشل و

صدق اورز ہدوتقوی پراتفاق کیاہے' ----

شخ ابن كثير في البدايه والنهايه "من كهاب:

رد الراد المالي الم

حافظ عبدالقادرالقرشي متوفى **775ھ فرماتے ہيں**:

وحاش لله أن الطحاوى رحمه الله تعالى يقع فى هذا، فهذا الكتاب الذى اشار اليه هو الكتاب المعروف بمعانى الآثار و قد تكلمت على أسانيده و عزوت احاديثه واسناده الى الكتب السنة -----[1]

"الله تعالیٰ کی پناہ! کہ طحاوی رحمہ الله میکام کرے، چنا نچہ میہ کتاب جس کی طرف امام بیہ فی رحمہ الله نے اشارہ دیا ہے میتو آپ کی معروف کتاب معانی الآثار ہے، بیس نے اس کی اسانید پر کلام کر کے اس کی احادیث کا اسان کتب ستہ اور مصنف ابن ابی شیبہ متوفی 235 ہ اور کتب حفاظ سے منسوب کیا ہے، اور بیس نے اس محقیقی بحث کاعنوان" المحاوی فی آثار المطحاوی" قرار دیا ۔۔۔۔۔ پھر بیس نے میکام قاضی القصاة عبدالله بن علی بن عثمان التر کمانی المارد بنی متوفی 769 ہے کے والد گرامی قدر، استاذ مکرم بحقی بن عثمان التر کمانی المارد بنی متوفی 769 ہے کے والد گرامی قدر، استاذ مکرم بختہ الاسلام قاضی القصناة علاء الدین المارد بنی متوفی 745 ہے کے حکم کی تعمیل بختہ الاسلام قاضی القصناة علاء الدین المارد بنی متوفی 745 ہے کے حکم کی تعمیل

[1] الجوابرالمصين. 279/1

میں انجام دیا ---- اس تحقیقی کام کے دوران مجھے بہت ی الی احادیث کمی ملیں جنہیں امام طحادی رحمہ اللہ یونس بن عبدالاعلیٰ ہے روایت کرتے ہیں، جب کہ اس سند کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ بھی صحیح مسلم میں یونس بن عبدالاعلیٰ ہے روایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بخدا میں نے تو اس کتاب میں کوئی الی علت اور سقم نہیں دیکھا جس کا ذکرامام بیمی نے اسنن اکر کی میں کیا ہے ----

چنانچہ ہمارے شخ اور استاذ محترم قاضی القصاۃ علاؤالدین رحمہ اللہ نے ہمارے شخ اور استاذ محترم قاضی القصاۃ علاؤالدین رحمہ اللہ نے امام بیہ قل کی السنس الکبری پرایک عظیم اور نفیس کتاب الم جو هو المنقی فی المود علی المبیہ فقی تحریفر ماکر ان تمام شکوک وشہاب کور فع کر دیا ہے جو امام طحاوی کے علمی مقام کوگرانے کے سلطے میں بیدا کیے گئے ہیں۔۔۔۔ آپ نے اس کتاب میں ان تمام انواع کا ذکر کر کے ثابت کیا ہے کہ بیتمام اعتراضات جو بیع قی نے طحاوی پر وارد کیے ہیں، خود بیم پی وارد ہوتے ہیں اور وہ خود ان امور کا ارتکاب ہوئے نظر آتے ہیں، مثلاً امام بیم قی اپنے مدیث کو ذکر کرتے ہیں جس کی سند ضعف ہے مگر وہ اسے مرتوق اور مضبوط قر ارد سے ہیں، پھر وہ ہمارے ندہب پرایک حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے ندہب پرایک حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے ندہ ہب پرایک حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے ندہ ہب پرایک حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے ندہ ہب پرایک حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے ندہ ہب پرایک حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے ندہ ہوں نے ثقہ مانا تھا مگر یہاں

9111 سے عاری نظر آتا ہے، کیوں کہ جوالزام امام طحاوی برعائد ہوتا ہے اس سے تو کوئی بھی حافظ حدیث منز ہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔۔۔۔۔ کتنی ہی الیم احادیث ہیں جن کی صحت پر اہل علم نے وثوق واعتماد کیا مگران پر بھی نقد و جرح کی گئی۔۔۔۔۔ مگر جو تنقیدا مام طحاوی بر کی گئی وہ ان کے حق میں کیوں نہ روار تھی گئی؟ بہرحال بیامام طحاوی برخض الزام ہے کہان کے پاس اہل علم کی طرح معرفت حدیث نهی---- بهم سابقه سطور میں واضح کر بھے ہیں کہ وہ ائمہ حدیث جنہیں فن نقتر میں سند کا مقام حاصل ہے وہ امام طحاوی کے متعلق شہادت دیتے ہیں کہ آپ حافظ حدیث ، عارف طرق سندومتن کے اعتبار ہے اس کے نفذ برخبر دار اور اسکے علل اور ترجیح وموازنہ میں بلند مقام كے مامل تھے----رحمد (للہ موزوجل

صاحب أماني الآحبار رحمه الله امام ابن تيميه شامي كے كلام پر تبره كرتے ہوئے رقم طراز ہيں:

''کہامام ابن تیمید کا امام طحادی کوحدیث روشمس برائے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے بی قرار دینے برائمہ نفذ سے خارج کرناکسی طور پر بھی سیج نہیں ، کیوں کہ اس روایت کی تھیج میں امام طحاوی کے علاوہ بہت سے متقد مین و متأخرین ائمه کرام کا نام بھی آتا ہے،جنہوں نے امام طحاوی کے قول کو ابن

مر در المراجعة المراج تیمیہ کے قول پرتر جے دی ہے----رجال کے سلسلے میں طحاوی کے اقوال اور كتاب معانى الآثار اورمشكل الآثار مين نفذ حديث كوديكر ابل علم كے نفذ صدیث کے برابرشار کیا ہے''۔

اس امر کی تائیدامام ذہبی شاقعی رحمہ اللہ کے اس مختار قول ہے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے امام طحاوی کا شار ان حفاظ حدیث میں کیا ہے جن کے اقوال کوسند کا درجہ دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی امام طحاوی کو مصر کے حفاظ اور نقاد حدیث میں رکھا ہے---- جن ائمہ متقر مین نے آپ کی جلالت نفتر کی شہاوت دی،ان میں ابن یونس مسلمہ بن القاسم ، ابن عسا کرشامی اور ابن عبدالبروغیرهم کے نام سرفہرست ہیں---- بیرحضرات امام ابن تیمیہ کی نسبت سے طحاوی کے زمانے کے زیادہ قریب اور علماءمصر کے احوال کو ابن تیمیہ سے زیادہ جانے تھے---- اندریں حال اعلام محد ثین کی شہادت کے ہوتے ہوئے ابن تیمیہ کی امام طحاوی پر میہ جرح بلادلیل اور غیرمؤ ثر قرار دی جار ہی ے----ا11

إ 1 مقدمه شرح معالى الآثار 45/1

"امام طحاوی نقات ،اثبات، حفاظ اور جہابدہ محد ثین میں سے ایک

ان کی شان میں بیالفاظ کہنا بڑی مدح ہے

اس میں شک نہیں کہ امام طحاوی ایک ثفتہ، ثنبت حجت اور امام بخاری و مسلم کی طرح قابل محدّث منصے، بلکہ باریک ترفقهی مسائل کے حل نکا لئے میں وہ بڑے بڑے ائمہ ہے آگے تھے۔۔۔۔ میرے خیال کے مطابق انزاری کوان برطعن کرنے ہے کوئی فائدہ ہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو طحاوی \_ كلام كى تحقيق كى ہے، اس سے ان كى برائى كرنا مقصود بيس ----و الله اعلم بالصواب----[1]

ابل تیمیه کی امام طحاوی پر تنقید

منبخ ابن تیمیه شامی متوفی این کتاب منهاج السته میں امام طحاوی پر کلام كرتے ہوئے ،حضرت على كے ليے سورج كولوٹائے جانے والى حديث كے سلسلے میں ان برطعن کیا ہے۔اس حدیث کوا مام طحاوی نے شرح معانی الآثار ميں سيح قرار ديا ہے۔ چنانچہ شخ ابن تيميہ لکھتے ہيں:

والطحاوي ليست عادته نقد الحديث كنقد اهل

[1] عين العد اربيسيدامير على دحمه الله كماب الصوم ص 313

العلم و لهذا روى في شرح معاني الآثار الاحاديث المختلفة وانما يرجّح ما يرجّحه منها في الغالب من جهة القيساس المذى رأه حجة ويكون اكثرها مجروحامن جهة الاسناد لايثبت ولايتعرض لذالك فانه لم تكن معرفته بالاسناد كمعرفة اهل العلم به وان كان كثير الحديث فقيهاً عالمًا ----[1] '' اہل علم کی طرح حدیث میں نفذ پر کھ کرنا طحاوی کی عادت میں شامل نہیں، اس کیے اس نے شرح معانی الآثار میں مختلف احادیث کی روایت کی ہے، وہ ان میں غالب طور پر انہی احادیث کوتر جیح دیتے ہیں جنہیں وہ قیاس کے اعتبار سے جمت سمجھتے ہیں، جب کہ ان کی اکثریت اسناد کے لحاظ ہے مجروح ہوتی ہے جسے وہ ثابت کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کے ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں، كيول كرديكر نقاد ابل علم كى طرح ان كے ياس حديث كى وہ معردنت بى نبيس اگر چەدە كثيرالحديث فقيه عالم تنظ "-----ا شخابن تیمیدشامی کا امام طحاوی پریتبعره دقت نظری اور عالمانه بصیرت 🕏 شخابن تیمیدشامی کا امام طحاوی پریتبعره دقت نظری اور عالمیانه بصیرت

مستخرما (وجمز فعادي فسيسي

11 منهاج النه 195/8 طبعه 1406 **-**

# شیخ ابن تیمیه کی حدیث فهمی پر علامه محمود ممدوح کا تبصره

A STATE OF STATE OF THE STATE O

علامه محمود سعيد ممروح زير مجده الني معروف كتاب "رفع السمنداده تنخور سعيد ممروح زير مجده الني معروف كتاب "رفع السمندي من شخ ابن تيميد كي صديث پر بخروج و الحديث التوسل و الزيارة" ميں شخ ابن تيميد كي صديث پر برح و تعديل كے سلسلے ميں فكر انگيز اور تحقيقى سے لبريز كلام كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"ابن تیمید نے اپنی کتاب التوسل و النویارة میں بھی یہی روبیپیش ظرر کھا ہے اور ثابت اور سیج کو بھی موضوع قرار دینے سے گریز نہیں کیا، وہ کی کتاب کے صفحہ ۲۵ پر لکھتے ہیں:

السوال به (المخلوق) فهذا يجوزه طائفة من الناس لكن ما روى عن النبى الله في ذالك كله ضعيف بل موضوع----[1]

''بواسط مخلوق سوال کرنا اے لوگوں کا ایک گروہ جائز قرار دیتا ہے لیکن اس سلسلے میں نبی کریم ﷺ سے جو پچھ مروی ہے وہ سب

11 رفع المنار الخريج احاديث النوسل والزيارة من 20

شیخ ابن تیمید کا بی قول که اس عنوان پرنجی اکرم بینی سے روایت کی جانے والی ہر حدیث سعیف بلکہ موضوع ہے ، سراسر غلط اور جلد بازی پر ببنی فکر کا نتیجہ ہے۔ شیخ کے خصومات نے ہی اسے ایسی عبارات لکھنے پر مجبور کیا تھا، انہوں نے نضائل اھل بیت رسول پی کے سلسلے میں وار وہونے والی صحیح اور ثابت احادیث کا بھی انکار کر دیا جو کسی طور پر بھی ایک نقاد محدث کی شان کے لائق نہیں ۔۔۔۔۔ میں نے ان احادیث پر ایک تحقیق کتا بچہ بھی رقم کیا ہے۔ وہ اس سلسلہ میں یہاں تک پہنچ گئے کہ حدیث موالات کو بھی ضعیف کہد دیا حالانکہ وہ درجہ کے اعتبار سے متواتر قرار پائی ہے۔۔۔۔۔۔

#### احادیث صحیحہ کے بارہے ابن تیمیہ کا فیصلہ

(۱) انت ولی فی کل مومن ----[الحدیث]

نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه سے فرمایا ''تو ہر
مومن میں میراولی ہے'۔
شخ ابن تیمیداس کے متعلق لکھتے ہیں:
'' یہ کذب اور بے بنیاد ہے' -----[1]

11 الروطى الرافضى تاليف ابن تيرس 104 ح 4

الحذر كل الحذر ان تفهم من قاعدتهم ان المجرح مقدم على التعديل على اطلاقهابل المجرح مقدم على التعديل على اطلاقهابل الصواب أنّ من ثبت عدالته و امامته و كثرمادحوه ومزكوه وندر جارحه و كانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي اوغيره لم يلتفت الى جرحه ----[1]

''اس بات سے بوری طرح نے کرتوان کے قاعدے سے بچھ لے کہ جرح تعدیل برمطلقا مقدم ہوتی ہے۔۔۔۔ بلکہ صواب اور صحیح یہ ہے کہ جس شخص کی عدالت اور امامت ثابت ہواور اسکے مداح اور اسکا تزکید کرنے والے کثرت سے ہول اور اس پر جرح کرنے والے کثرت سے ہول اور اس پر جرح کرنے والا شاذ و نادر ہواور اس کی جرح پر وہاں ندہبی تعصب وغیرہ کا کوئی قرید بھی پایا جاتا ہوتو اس کی جرح پر کوئی توجہ نہ دی حالے گئ'۔

11] الطبقات الكبري 9/2

# امام ذهبی کا ابن تیمیه پر تبصره

معروف مؤرخ اور نقادمحدّ ث علامه ذہبی شافعی، شیخ ابن تیمیه پرتبره کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

''ابن تیمیہ شامی اپنام کی وسعت، فرط شجاعت، ذبانت وذکاوت اور حرمات دین کی تعظیم کے باوجود ایک بشر تھے، جنہیں بحث کے دوران گرمی اور مدمقابل پرغصہ پیدا ہوجاتا تھا جس کی بنا پرلوگوں کے دلوں میں عداوت و نفرت انجر آتی تھی ،اگر وہ اپنا تھا جس کی بنا پرلوگوں کے دلوں میں عداوت و نفرت انجر آتی تھی ،اگر وہ اپنا مخالفین کے ساتھ نزمی کا برتا و کرتے تو ان پر سب کا اجماع ہوتا، کیوں کہ کبار علاء ان کے علوم کے معتر ف اور ان کی خطا کی ندرت و قلت کے مُقر ہیں ، کیوں کہ وہ ایک ایسا سمندر تھا جس کا کوئی کنارانہ تھا جس اور ایسا خزانہ تھا جس کی نظیر نہتی ۔۔۔۔۔لیکن اہل علم ان کے افعال واخلاق پر نکیر کرتے ہیں اور ہر شخص کو اس کے قول پر ہی پیڑا ان کے افعال واخلاق پر نکیر کرتے ہیں اور ہر شخص کو اس کے قول پر ہی پیڑا اور چھوڑ اجا تا ہے''۔۔۔۔۔[1]

金融金融

11 الدررالكامند 151/1

يث موصوح و ملذوب ہے ۔[2]
جب كه بيره يرت صحيح ہے۔ اور صحيح مسلم ٨ اوغيره ميں موجود ہے:
انده لعهد النبي الامي ﷺ الا يد حبنسي الا مومن و لا
يبغضني الا منافق -----

[1] رفع المناروس 20 مطبعه وارالا مام التريدي قابره معر [2] الروعلى الرافعني ج 3 ص 228

'' بیہ نبی الامی ﷺ کا عہد و میثاق ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا مومن اور مجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا''۔

مرا (دا) (د منز العار)

اس حدیث کوابن تیمیه کے امام، احمد بن طنبل دحمه الله نے الفصائل صفحه ۹۷۹ میں بخاری کی شرط کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

''کہ منافقوں کو بغض علی رضی اللہ عنہ ہے پہچانا کرتے ہے'۔ اور مسند البز ار الزوائد جلد ۱۲۹۳ میں اسناد حسن کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی مروی ہے:

ما كنا نعرف منا فقينا معشر الانصار الا ببغضهم عليا-----[1]

11] رفع المنار وتخريج اماديث التوسل والزيارة من:21

ال حديث كم تعلق بهي شخ ابن تيميد لكصت بين:

" کہ بیر کذب اور بے بنیاد ہے' ----[1]

[3]-----

(۳) یا علی حربی حربک و سلمی سلمک "ا علی میری جنگ تیری جنگ ہے اور میری صلح ہے '- اس کے تنعلق بھی شیخ ابن تیمید لکھتے ہیں:

هذا كذب موضوع على رسول الله في شيخ ليس فى شيء من كتب الحديث المعروفة و لا روى باسناد معروف ----[4]

" يې جمون اور ني كريم عظير بهتان ہے حديث كى كئ

و 1 | الرد على الرافضي ج 9/3 | 2 | المستدرك 130/3 | 3 | جمع الزوائد 132/9 [4 | الردعلى الرافضى 300/2

معروف کتاب میں نہیں اور میرے عقل وفکر کے مطابق یہ بروی جزائت ہے''۔

عدد (ما) (د بسز طعاري المداد ا

کیوں کہ اس حدیث کو ابن تیمیہ کے امام احمد بن صبل نے فضائل صحابہ (۱۳۵) اور ابوعبد اللہ حاکم نے سام ۱۸۹ میں بطریق احمد بن صبل رضی اللہ عن تخریخ کیا ہے۔۔۔۔۔[1]

(۵) ان الله او بحی الی انه ید بحب اربعة من اصحابی و امرنی بحبهم فقیل له من هم یا رسول الله قال علی سیدهم و سلمان و المقداد و ابو ذر "نبی کریم شی نے فر مایا الله تعالی نے میری طرف وی فر مائی ہے کہ وہ میر ہے جا رکے ساتھ محبت رکھتا ہے اور مجھے بھی ان سے مجبت کرنے کا تھم دیا ہے ، عرض کیا گیاوہ چارکون ہیں ؟ تو آپ سے محبت کرنے کا تھم دیا ہے ، عرض کیا گیاوہ چارکون ہیں ؟ تو آپ

نے فرمایاعلی، جوان کا سردار ہے، سلمان فارس، مقداد اور ابو ذر

غفاری رضی الله تعالی عنهم اجمعین '-شیخ ابن تیمیه لکھتے ہیں:

"بي بھى ضعيف بلكه موضوع ہے "۔ [2]

11 إ المام ترفدي 699/5 مالحا كم 149/3 مالطير الى 149/3 12 | الروطي الرافعني 173/3

101 جب كهاس حديث كوامام احمد بن صبل نے المسند ۵/۱۵۹ ميس، ترندى نے ١٨٤/١٨٢ ميں اور ابن ماجہ نے ١٣٩٩ ميں تخ تنج كيا ہے، بلكه امام تر مذى نے اسے حسن قرار دیا ہے۔۔۔۔۔

(۲) یونهی شیخ ابن تیمیه شامی نے اپنی کتاب و دعلی الرافضی میں حدیث ابدال کا بھی انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

««كەرىيەھدىيەشەمرفوغاياموقو فاكسى طرح بھى واردېيى ہوئى" -حالانکہ حدیث ابدال سیجے ہے۔ اور بخاری مسلم کی شرط پراس کا طریق سنن ابوداؤر میں موجود ہے۔اس بنیاد پرمتاخرین حفاظ حدیث نے میں ابن و تیمیہ کے متعلق بیول کیا ہے کہ وہ احادیث جن سے ان کے مقابل ومخالف نے سند و ججت لی ہے ان پر انہوں نے تھم لگانے میں تشدد سے کام لیا

اس موضوع برمز بدمعلومات کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ مفید

هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء، احمد بن الصديق الغماري رحمة الله عليه القول الفص فيما لنبي هاشم و قريش والعرب من

الفضل، سيد علوى بن طاهر بن عبد الله الحداد علوى

التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيميه من الحديث، شيخ زاهد الكوثرى مصرى (غيرمطبوعه)

رفع المناره لتخريج احاديث التوسل و الزيارة، شيخ محمود ممدوح طبعه دار الامام الترمذي، قاهره شيخ محمود السقام في زيارة خير الانام، تقى الدين امام سبكى المصرى رحمه الله تعالى عليه





Marfat.com

معروف محقق اور حنفی امام علامه زامد الکوثری رحمه الله این تیمیه کی حدیث ردشمس برائے علی المرتضی رضی الله عنه کوغیر سیح اور ضعیف قرار دینے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

انه ما هو مجازفة من مجاز فاته وليس ادلَّ على ذالك من الاطلاع على كتبه.

'' سیابن تیمید کی بے تکی باتوں سے ایک بے تکی بات اور امام طحاوی کی کتابوں سے بے خبری کی دلیل ہے' ----

کیوں کہ بہت سے حفاظ حدیث نے اس حدیث کی صحت پراتفاق کیا ہے،

مواشخ ابن تیمیہ کے حالا نکہ حدیث میں اس کی رجال کے سلسلے میں ہونے
واں اغلاط پرامام ابو بکر الصامت الحسنبلی نے شخت گرفت کی ہے۔۔۔۔ ہبر
حال فن حدیث کی وشنی میں اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں اور
اس کا حکم صحیح خبر واحد کی طرح ہے۔ اور امام طحاوی کی معرفت علل حدیث سے
وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو کسی ایسی علت اور بھاری میں مبتلا ہے جو لا علاج
قراردی گئی ہے۔ "نسئل اللّه السّلامة"۔۔۔۔۔۔

وہ مشاهیر حفاظ حدیث جنہوں نے اس حدیث کے بیے ہونے پراجماع کیا

ان کے نام یہ ہیں:

ابوالقاسم العامرى، ابوعبرالله حاكم نييثا بورى، امام جلال الدين سيوطى ، محمد بن بوسف الصالحى اور قاضى عياض المالكي رضوان الله عليهم الجمعين ----[1]

#### حدیث زدِ شمس دیگر ائمه حدیث کی نظر میں

شیخ ابن تیمیہ شامی نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں مشکل الآثار میں مندرج حدیث ردشمس پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

''کہ بیحدیث ٹابت نہیں اور امام ابوجعفر طحاوی کے پاس باقی اہل علم کی طرح اساد حدیث کی معرفت نہ تھی اگر چہ وہ کثیر الحدیث اور فقیہ عالم خض'۔۔۔۔۔۔

ہے علامہ ابن تیمیہ کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ الوجعفر طحاوی پر بیتھ لگا کر انہیں ائمہ نقد حدیث سے خارج کرنا چاہتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ردشم والی حدیث کوضیح قرار دیا ہے۔۔۔۔۔۔حقیقت حال بچھ یوں ہے کہ اس حدیث کی تھیج کے سلسلے میں امام الوجعفرا کیلے نہیں بلکہ بہت سے ائمہ ومحد ثین نے اسے تھے قرار اے۔

[1] مقالات كوثر ك ص 470 مالحادي في سيرة الطحاوي ص 26 مقدمه احكام القرآن و اكثراؤ مال

خرّ ج الطحاوى في مشكل الحديث عن اسماء بنت عـميـس مـن طـريـقيـن انـه صلى الله عليه و آله وسلم يوحيٰ اليه ورأ سه في حجر على فلم يصلّ العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصليتَ ياعلى؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت اسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت ووقفت على الجبال والارض و ذالك با لصهباء----[1] ا مام طحاوی نے مشکل الآثار میں حضرت اساء بنت عمیس رضی اللّٰد عنہا ہے میصدیث دوطریقوں سے آل کی ہے: " كه حضور ﷺ مرانور حضرت على المرتضى رضى الله عنه كى گود ميس تفا كرآب يروحي اترنے لگي----حضرت على رضى الله عنه نے نماز عصرادانه کی تھی بہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو آپ ﷺ

[1] الماني الاحبارج 1ص 56 ، طبعد لماكان

نے فر مایا اے علی کیا تو نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ، تو

آپ نے دعا کی'' اے رب!''علی تیری اور تیرے رسول ﷺ کی

اطاعت وفر مان برداری میں تھا تو اس پرسورج کولوٹا دے'' حضرت

اساء فر ماتی ہیں میں نے دیکھا کہ سورج ڈوب چکا تھا پھر میں نے

دیکھا کہ وہ طلوع ہو چکا تھا اور بہاڑوں اور زمین پر چک رہا تھا اور

یہ ججز ہوادی صہباء میں پیش آیا ۔۔۔۔۔

قاضی عیاض فر ماتے ہیں کہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں اور الن کے داوی

رين المطاوى رحمد الله الم احمد بن صالح عدد كايت كرتے بين كدوه كها كرتے تھے:

لا ينبغى لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث
اسماء لانه من علامات النبوة ----[1]

''علم دوست انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث اساء کو حفظ کر ہے کیوں کہ بینبوت کے نشانات سے تعلق رکھتی ہے'۔
تاضی الخفا جی مصری رحمہ اللہ شرح الثفاء میں فرماتے ہیں:
'' سیجھ شارحین نے اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے اسے موضوع

11 كتاب الثفاء قاضى عياض ، المانى الاحبارج 1 ص 58

کہاہے اور اس کے رجال میں طعن کر کے انہیں کڈ اب اور وضاع تک کہا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ در اصل انہیں ابن الجوزی کے كلام نے وهوكه دیا ہے، حالانكه اس كى كتاب كا اكثر حصه مردود

خاتمة المحدّ ثين امام جلال الدين سيوطي اورامام سخاوي مصرى فرمات عبي: "ابن الجوزي نے كتاب الموضوعات ميں انتہائى تكلّف اور تسامل سے كام ليا ہے اور اس میں بہت سے احادیث كو بھی درج كرديا ہے '----ای جانب شیخ ابن الصلاح نے بھی اشارہ کیا ہے----

امام طحاوی کے علاوہ اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے امام ابن شاہین ،امام ابن مندہ ،امام ابن مردوبداور امام طبر انی نے اسے حسن قرار دیا ہے، بلکہ امام سیوطی مصری نے تو اس صدیث کے سلسلے میں ' سکشف اللبس عن حديث ردّ شمس"نا مي رساله مي تصنيف كيا ہے----

اس رساله مين آب في كلها ا

''کہام ابوالحن الفصلی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے طرق کو اسانید کثیرہ کے ساتھ وار دکر کے اسے مجھے قرار دیاہے'۔ بھرامام طحاوی رحمہ اللہ کے کلام میں ایک نام احمد بن صالح کا بھی ہے۔

سیامام ابوجعفر طبری جوحافظ اور ثقتہ ہیں جن سے اصحاب سنن نے روایت کی ہے بلکہ ان کی توثیق کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام بخاری نے سے بخاری میں ان سے روایت کی ہے، اس بناء پران کی روایت پر طعن کرنے اور انہیں ضعیف کہنے والے کی بات پر کون توجہ دے گا۔۔۔۔۔ چنانچہ شخ ابن تیمیہ اور ابن جوزی کا اس حدیث کو موضوع کہنا کسی طور پر بھی صحیح قرار نہیں ویا جا سکتا۔۔۔۔۔

عظیم محدّ شاعلی القاری رحمه الشر رحمالشر رحمی الشهری الشهری و الشمس قال ابن الجوزی فی الموضوعات حدیث رد الشمس فی قصة علی رضی الله عنه موضوع بلا شک و تبعه ابن القیم و شیخه ابن تیمیة و ذکروا تضعیف رجال اسانید الطحاوی و نسبوا بعضهم الی الوضع الاابن البحوزی قال أنا لا أتهم الا ابن عقدة لأنه كان رافضیا یسب الصحایة و لا یخفی أن مجرد کون راومن الرواة رافضیا او خارجیا لایوجب الجزم بوضع حدیثه الرواة رافضیا او خارجیا لایوجب الجزم بوضع حدیثه اذا کان ثقة من جهة دینه و کان الطحاوی لاحظ هذا المبنی و مبنی علیه هذا المعنی و الاصل هو العدالة المبنی و مبنی علیه هذا المعنی و الاصل هو العدالة

حتىٰ يثبت الجرح المبطل للرواية----[1] '' ابن جوزی نے کتاب الموضوعات میں حضرت علی المرتضیٰ سے منعلق ردشمس والی حدیث کوموضوع کہاہے، پھرابن قیم اوراس کے استادابن تیمیہ نے ان کی اقتداء کرتے ہوئے امام طحاوی کے رجال الاسانيد کی تضعیف کی اور بعض راویوں پر وضع حدیث کا الزام بھی عا كدكر ديا ، البنة ابن جوزي نے بيكها كه ابن عقدہ كے سواميس كسى برا تبها منہیں رکھتا کیوں کہ وہ رافضی تھااور صحابہ کو گالی نکالتا تھا، گرواضح رہے کہ کسی راوی کامحض رافضی یا خارجی ہونا اس بات کوستار مہیں كهاس بروضع حديث كاليقين بهى كرليا جائے جب كه و ١ اپنے دين کے پہلو سے نقد ہو۔ امام طحاوی کے بیش نظریمی بنیاد تھی جس پر انہوں اس معنی کو استوار کیا ---- اور اصل تو یامت ہے جس ونت تک کے روایت کو ہاطل کرنے والی جرح ثابت نہ ہوجائے''۔ شخ محمه طابرنتني هندي تذكره الموضوعات ميں لکھتے ہيں: ''کررشس والی حدیث ،اساء میں فضیل بن مرز وق راوی ضعیف ہے۔ اس کی دوسری سند میں ابن عقدہ راقضی اور کاذب ہے'----

مر المرابعة المعادي المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة

[1] المانى الامبارج 1ص 56، طبعد لمكان

مر الما الم عمر العادي المساور

صاحب أماني الأحبار فرماتے ہيں:

''کہ فضیل صدوق ہے۔ امام مسلم کے علاوہ دیگر جارمحد ثین نے بھی اس سے ججت لی ہے۔ اور ابن عقدہ کوتو محد ثین نے کہار حفاظ میں شار کیا ہے اور اس حدیث کو بچے قرار دینے والوں میں ایک نام قاضی عیاض اندلی مالکی رحمہ اللّٰد کا بھی ہے'۔

صاحب أمانى الأحبار لكصة بين:

"كمافظ ابن الفتح الأزوى نے بھى اس مديث كوسيح سليم كيا ہے، مافظ ابوزرعدابن العراقی نے اسے حسن كہا ہے، اسى طرح حافظ سيوطى معرى نے المدرد المستشرہ فى الأحاديث المستقرہ ميں اسے حسن كادرجدديا ہے، حافظ ابن جر ابوالفضل رحمداللہ نے اس مدیث كوفقل كرنے كے بعد كہا ہے كہ ابن جوزى نے اسے موضوعات ميں شامل كر كے خطا كا ارتكاب كيا ہے، يوں بى ابن تيميكا اپنى كتاب" المسرد عملى المسرو افض "ميں اس مدیث پروضع كا حكم لگانا بھى كسى طور پرورست نہيں ۔۔۔۔ مدیث پروضع كا حكم لگانا بھى كسى طور پرورست نہيں ۔۔۔۔ علامہ حافظ ابن جرافيش فى نے مدیث اُساء كوا محمع ميں نقل كر كے كہا ہے:

علامہ حافظ ابن جرافيشى نے مدیث اُساء كوا محمع ميں نقل كر كے كہا ہے:

درایت كيا ہے جن ميں پرور جال اُسے جمی ہیں مثلاً ابرا ہیم بن حسن جنہیں روایت كيا ہے جن ميں پرور جال اُسے جمی ہیں مثلاً ابرا ہیم بن حسن جنہیں

مراز سر فعاري المساحد المساحد

# امام طحاوی پر کتاب چوری کا الزام

استاذ ابومنصور عبدالقادر تميمي كاقول ہے:

''کہ امام ابن جربر الطبر کی متوفی 310 ھے اصول الشافعی کے مطابق سماب الشروط تالیف کی تو امام طحاوی نے اس کا مواد چرا کرانبی کمناب میں واخل کر کے بینا ٹر دیا کہ بیابل رائے کا نتیجہ فکر ہے''۔۔۔۔

اس الزام كاجواب ويتي موئ علامدالكوثرى لكصتين:

''کہاستاذ ابومنصور تنہی کے بارے جو بات علامہ فخر الدین رازی نے

کہی وہ بالکل سیح ہے،وہ فرماتے ہیں:

كان شديد التعصب على المخالفين ولا يكاد ينقل

مذهبهم على الوجه----[2]

''ا ہے مخالفین پرشد بدتعصب رکھتے تھے اور ان کے ندہب کو بھی صح

صحیح انداز ہے شان کرتے تھے'۔۔۔۔۔

علامه كوثرى لكصة بين:

" د کھنا ہے ہے کہ کیا ابن جربر طبری مصر میں رہائش پذیر ہے؟ اور امام

[1] المانى الاحبارج 1ص 57 مطبعه لمثال

مراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

طحاوی کے پڑوں میں رہتے تھے؟ کہ طحاوی ان کی کتاب الشروط کو سرقہ كرنے ميں كامياب ہو گئے اور مذہب ابوحنیفہ پر كتاب الشروط تالیف كر ڈ الی؟ کیا ابن جربر کی مسروقہ کتاب مذہب ابوحنیفہ پر تالیف کی گئی؟ اگر علامه ابن جربر نے شروط میں کوئی کتاب تصنیف کی تھی تو وہ ان کے مذہب خاص پر تالیف ہوئی ہوگی ، کیوں کہ وہ مستقل اور مطلق مجہدیتھے، وہ مذہب ابو حنیفه پر نتھے اور نه ہی ندہب شافعی پر---- امام ابن جربر کا ایک گھر طبرستان میں تھا اور دوسرا بغداد میں ،مصر سے ان کی دوری کتنی مسافت پر ہے ریسب کومعلوم ہے، تو بیر قد کیے متصور ہوسکتا ہے؟ نیز ان حضرات کی و فات میں بھی کوئی کمبی مدت نظر نہیں آتی کہ بیسر قد مخفی رکھا جاسکے، اس پر متنزادیه که کتاب الشروط جوامام ابن جربر کی طرف منسوب کی جاتی ہےوہ امثلة العدول کے نام ہے معروف ہے جس کا ذکر تراجم میں تو موجود ہے مگر قدیم میراث اسلامی میں اس کتاب کا کوئی وجود وکھائی نہیں دیتا---- جب کہ امام طحاوی نے شروط کے سلسلے میں جو صغیر، کبیر اور متوسط کتب تالیف کی ہیں وہ مشرق ومغرب میں علماء کے سامنے موجود ئيں-----ا 1 ا

، 1 إ الحاد ك سيرت ألم كحاد ك ص 26 والإجعفر طحادى والروفى الحديث من 163 مسير اعلام العبلا وزهبى 30/15



Marfat.com

رضی اللّٰہ عنہما کے آزاد کروہ غلام تھے) اڑتیس سال تک ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہے'' کوسنن وآٹار کی تعلیم دینے کے لیے مصر میں بھیجا

----

تہذیب التھذیب میں مرقوم ہے:

، 'که حضرت نافع سے امام مالک اور مصر کے معروف اور بااثر امام ،لیث سری

بن سعد نے روایت حدیث کی ' ----

ا مام جلال الدين سيوطي رحمه الله حسن المحاضره مين فرمات يين:

دو کے حضرت لیث کامصر کے ائمہ جمہتدین میں شار ہوتا ہے' ----

حضرت امام شافعی رحمداللد کابیان ہے:

''کہلیٹ ،امام مالک رضی اللہ عنہ ہے بھی بوے فقیہ ہتھے،مگران کے

اصحاب نے انہیں ضائع کردیا''۔۔۔۔۔

حضرت ابویعلیٰ الخلیلی کا قول ہے:

" كرليث ، بلامقابل اين دور كامام شخ "----

مسترنان المام ذہبی رحمہ اللہ العبر میں فرماتے ہیں:

''کہمسر کا نائب امیر اور قاضی،حضرت لیٹ کے حکم اور مشورہ کے تحت رہتا تھا، جب آپ کو کسی افسروحا کم کے معالم میں کوئی خامی یا زیادتی نظر آتی تواسے آپ کے مکتوب پرمعزول کر دیا جاتا تھا''۔۔۔۔۔

امام ابن سعد كابيان ہے:

كان ليث ثقة كثير الحديث صحيحه وكان قد استقل بالفتوى في زمانه بمصر وكان سريا من الرجال، نبيلا، سخيا له ضيافة ----[1]

'' حضرت لیث ثقد اور سیخ حدیث سے وافر حصد رکھتے تھے،ان کے دور بیس مصر کے اندر وہی مستقل طور پر منصب افقاء پر فائز تھے، مردانگی ،سخاوت اور مہمان نوازی بیس بلند شہرت رکھتے تھے''۔ مصر بیس حضرت لیث سے جن علاء نے روایت کی ان کے چند نام یہ ہیں: مصر بیس حضرت لیث سے جن علاء نے روایت کی ان کے چند نام یہ ہیں: زکر یا بمصری ، قاضی اسکندر یہ عاصم بن زکر یا مصری ، قاضی اسکندر یہ عاصم بن کثیر بن نعمان ، زاہد عابد ابوالا سود نصر بن عبد الجبار المرادی ، یجی بن حسان التمہی ، ابوالعلی حسان بن عبد التحد واسطی کندی نزیل مصر ، ابوانہ نا خلف بن خالد التمہی ، ابوالعلی حسان بن عبد التحد واسطی کندی نزیل مصر ، ابوانہ نا خلف بن خالد

و11 الماني الاجاري 1 س 31

رید میں اصحاب لیث سے ائمہ مجتہدین میں حضرت اسحاق بن بکر بن مصنر مصر میں اصحاب لیث سے ائمہ مجتہدین میں حضرت اسحاق بن بکر بن مصنر المضر ی جوحلقہ لیث میں بیٹھ کرآپ کے قول برفتو ی اور حدیث کی روایت کیا المضر می جوحلقہ لیث میں بیٹھ کرآپ کے قول برفتو کی عثمان بن صالح الصحی کرتے تھے۔۔۔۔۔ اور قاضی مصر حضرت اُبو کی عثمان بن صالح الصحی

المصرى متاز درجه برفائز تنهے----[1]

اس کے بعدم صر، امام مالک رضی اللہ عنہ کے علم وفقہ سے متاثر اور مستفید ہوا۔۔۔۔۔ امام مالک کے جن تلاندہ اور اُصحاب نے فقہ وحدیث کی بھر بور خدمت کی اور آپ کے فکر واجتہا دکو بام کمال تک پہنچایا ان کے نام ہے ہیں:

تلمیز مالک امام ابن وصب، راوی مسائل مالک امام عبدالرحمان بن قاسم مصری، قاضی و بار مصراسحات بن الفرات تجیبی، فقیہ و بار مصرته میز مالک اشعب بن عبدالعزیز العامری، اُبومحمد عبدالله بن عبدالحکم فقیہ مصرجلیل القدر اشعب بن عبدالعزیز العامری، اُبومحمد عبدالله بن عبدالحکم فقیہ مصرجلیل القدر

تلمیذِ ما لک مفتی مصرالاً صبغ بن الفرج مصری ، حافظ فقید حارث بن مسکین الاً موی ، حافظ وأبوطا هراحمد بن عمر دابن التر ج ، فقید مصر محمد بن عبدالتد بن عبدالحکم مصری وغیرهم رحمه الله تعالی اجمعین ----

برسال کی تفریع کی بنیاد ڈالی۔ مسائل کی تفریع کی بنیاد ڈالی۔ مسائل کی تفریع کی بنیاد ڈالی۔

[1] حسن الحاشرة المام سيوطي مصرى

# امام شافعی کی مصر میں آمد

حضرت امام شافعی مطلعی رضی الله عندام مالک رضی الله عند سے شرف تلکند پانے اور مکہ و مدینہ اور بغداد میں علمی سفر کرنے کے بعد مصر میں وارو ہوئے تو آپ نے اپنی جدید کتابیں تصنیف فرما کیں۔۔۔۔ مثلا الام می الکم ی بوئے تو آپ نے بدید کتابیں تصنیف فرما کیں ، املاء الصغیر ، مختصر البویطی ، مختصر المرخی ، الرسالہ الامانی الکم ی ، املاء الصغیر ، مختصر البویطی ، مختصر المرخی ، الرسالہ اور السنن وغیر صا۔ اور پھر جامع عمر و بن عاص رضی الله عنہ میں عمر جراپی فقد و اجتہاد کی روشی میں خدمت دین انجام دیتے رہے۔۔۔۔ آپ 195ھ ابد جہاد کی روشی میں خدمت دین انجام دیتے رہے۔۔۔۔ آپ 195ھ تاہرہ بغداد سے مصر تشریف لائے اور رجب المرجب ، جمعہ کے روز 204ھ تاہرہ میں خالت حقیق سے جا ملے۔۔۔۔۔وضی (لاللہ بھنہ و نور مرفرہ میں خالت حقیق سے جا ملے۔۔۔۔۔وضی (لالہ بھنہ و نور مرفرہ میں خرات و علوم کی خیرات و مصر میں جن حضرات نے علوم کی خیرات و برکات لیس ان میں چندمشا ھرعاماء یہ ہیں :

یوسف بن کی القرش ، خلیفہ حلقہ امام شافعی ، تلمیذ امام شافعی حرملہ بن کی التحبی ، ابوابرا ہیم اساعیل بن کی المزنی ناصر المذھب الشافعی ، صاحب الشافعی رہے بن سلیمان المؤندن وغیرهم دمهم اللہ تعالی اجمعین ۔۔۔۔ الشافعی رہے بن سلیمان المؤندن وغیرهم دمهم اللہ تعالی اجمعین کی نشروا شاعت بیوہ علمی وفقہی لوگ ہیں ، جنہوں نے مقد ور بحرعلوم شافعی کی نشروا شاعت کی شافعی کی عالس منعقد کی شافعیوں کی مالیوں سے بحث و مناظر ے کی مجالس منعقد

ہوئیں۔۔۔۔۔امام لیث وغیرہ کے علم وفقہ کے آثارمٹ گئے،اور شافعی و مالكي فقه كاسكه روال دوال ہوا---- تا ہم مصر بيں قضاء كامنصب عمومي طور پر حنفیوں کے پاس رہا کیوں کہ ظلافت کا مرکز بغداد تھاجہاں احناف کا غلبہ اور فقد حنی کا قانون نافذ العمل تھا، اور وہیں سے بلادا سلامیہ میں قضاء کا عهده تقسيم كياجاتا نقا---- چنانچه قاضي اساعيل بن سميع كوفي حنفي 164 ھ میں مصر کے قاضی مقرر ہوئے اور 167 ھ میں معزول کیے گئے، مچر محمد بن مسروق کندی کوفی 177 ھ میں مصر کے عہدہ قضاء پر تعینات ہوئے اور 184 میں معزول کر دیے گئے ،ان کے عراق والیس جانے پر اسحاق بن الفرات الجبي اس منصب برآئے اور 185ھ میں معزول کر ویے گئے، ان کے بعد عبد الرحمان بن عبد الله بن حسین بن عبد الرحمان بن عمر بن الخطاب رضی الله عنداس منصب بر فائز ہوئے اور 194ھ تک بیہ فریضہ انجام دیتے رہے، ان کے معزول ہونے پر اولا دابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنهے ہاشم بن ابو بکر البکری جو فدھب حنفی کے پیروکار تھے، قاضی مصر مقرر ہوئے اور 196 ھ تک اس منصب برفائز رہے اور اس سال میں آپ كا وصال ہوا تو ابراہيم بن الجرح تميمي مازني كوفي قاضي مصرمقرر ہوئے ، سير ا مام ابو بوسف رحمہ اللہ کے شاگر درشید اور ان سے حدیث کے راوی تھے،

- 122 (b) (c) (c)

آپ کو 221ھ میں اس عہدہ ہے معزول کیا گیا ۔۔۔۔[1]

عهدہ قضاء پر فائز ہونے والے حنفی قضاۃ ہے مصر کا متاثر ہونا بھی بدیبی بات تھی، کیوں کہان میں کچھ قاضی تو اُخلاق دِیا نت اور قضل وشرف میں بلند مقام کے حامل تھے، جن میں امام ہاشم بن ابو بکرائمیمی رحمہ اللّد کا نام بھی کافی بلند شہرت رکھتا ہے---- ان حضرات کے بعد اہل بھرہ سے صاحب رسول حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كى اولا ديسے بكار بن قتيبه رحمه الله متوكل بالله كى طرف سے مصر كے عہدہ قضاء كے ليے بھيج كئے ---- آپ 8 جمادى الاخرى جمعہ كے روز 246 مايس وأر دِمصر جوئے اور 275 ميں اينے وصال مبارک تک اس منصب پرخد مات انجام دیتے رہے---- آب کے وصال کے بعد 277 ھ تک مصر کے عہدہ قضاء پر کسی قاضی کی تقرری نہ ہوسکی ، آپ کا ز ہد و تقوٰ ی اور عفت و عدل مصر کی تاریخ کا ایک روثن ترین باب ہے۔علم الشروط والوثائق اورامام ابوحنيفه رحمه الثديرامام شافعي كے اعتر اضات كے روّير آپ کی تصانیف بھی یائی جاتی ہیں----اس دور میں جب کہ مصر مالکیوں شافعيو ل اور حنفيول كے ملى آثاراور فقد حديث كے انوار سے منو رومعمور نظر آر ہا تھاامام ابوجعفر طحاوی نشاۃ علمی کے مراحل طے کرر ہے تھے۔۔۔۔ [ 2 ]

[1] الجوابرالمفية وسن الحاضرة والماني الاحبارس 33 و [2] حسن الحاضر والم سيوطي معرى



Marfat.com

تاریخی مراجع اور کتب طحاوی ہے پی حقیقت سامنے آتی ہے کہ امام طحاوی کوهم روایت و درایت ، فقهی مسائل ، شروط توثیق وتحریر معامدات میں تفوق و برتري كے ساتھ اخلاق فاضلہ اور اوصاف جمیلہ میں بھی بلند مقام حاصل تھا، یمی دجہ ہے کہ مصر کے قضاۃ وامراءان کے علوم اور علم الشروط میں ان کی فہم و فراست ہے بھر پوراستفادہ کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔ مصر کے معروف قاضی محمد بن عبدۃ بن حرب متوفی 13 ھے جنہیں 277ھ میں مصر کے عہدہ قضاء پر فائز کیا گیا، اور آپ مسلسل جھ سال تک اس عظیم منصب پر قائم رہے، انہوں نے امام طحاوی کواولاً اپنا کا تب مقرر کیا اور پھر پچھ عرصه بعدان کی فقهی مسائل اور علم الشروط میں براعت ومہارت اور اخلاق فاصلہ کے پیش نظر اپنا خلیفہ اور نائب منتخب کرلیا ---- امام طحاوی رحمہ اللہ مصر کے حاکم ابوحسین خماروب بن احمد بن طولون متوفی 282ھ کے لگ تک اس منصب برفائزر ہے----[1] ا مام طحاوی رحمه الله کوجود وسرامنصب نصیب ہوا ، اے قاضی کے سامنے شہادت کا نام دیاجا تا ہے، میعہدہ قضائی نظام میں 185 ھیں ایجاد کیا

11ء ملحق الولاة والقمناة ص 5.17

گیا،اس کے لیےصاحبان علم وتقل کی ایک جماعت ہروقت قاضی کے سامنے شہادت کے لیے تیار رہتی تھی اور اس منصب پر وہی شخص فائز کیا جاتا تھا جس کے علم وصل ، زمد و تقوی معرفت و عدالت اور رفعت شان کی تقىدىق جليل القدرعلاء كيا كرتے تھے اس عظیم منصب پر پہنچنے کے لیے شہر کے امراءاورسر کردہ لوگ بڑی تک ودومیں رہتے تھے----[1] اس سے بل ز مانہ ماضی میں جب قضاۃ کے سامنے کوئی شہادت دیتااوروہ علم واخلاق میں اچھی شہرت رکھتا تو قاضی اس کی شہادت کو قبول کر کے فیصلہ صادر كرديتا، اوراگروه غيرمعروف ہوتا تو قاضی اپنا فيصله موقوف كرديا كرتا تھا---- قاضىغوث بن سليمان نے خليفه منصور کے دور خلافت ميں مصر کے عہدہ قضاء پر فائز ہونے کے بعدسب سے پہلے گواہوں کی ذاتی اور اخلاقی حیثیت کے بارے محقیق کاسلسلہ جاری کیا، پھر قاضی مفضل بن فضالہ جو 168 ه بن مقرر ہوئے تو انہوں نے ایک صحف جے صاحب المسائل کہا جاتا تھا کومقرر کیا جو گواہوں کے متعلق شخفیق کر کے ان پر گواہی دینے کا فریضہ انجام دیتا تھا، بعد ازاں جب ہارون الرشید کی طرف سے 185ھ میں عبدالرجمان بن عبداللہ العمری مصر کے قاضی مقرر ہوئے تو انہوں نے

عدم (ما) در بمن لعادي المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة

11 مقدمه احكام القرآن و اكثر او تال ص 33

امام ابن زولاق رحمه الله كمتيم بين:

''کہ معروف قاضی مصر ابوعبید علی ابن الحسین بن حرب جنہیں احکام شرعیہ میں بلند ترین معرفت حاصل تھی اور ابوجعفر طحاوی جوشر و طبحیلات اور شرعیہ میں بلند ترین معرفت حاصل تھی اور ابوجعفر طحاوی جوشر و طبحیلات اور شہادات کی نقد پر کھ کرنے میں کمال رکھتے تھے، ایک روز قاضی ابوعبید کے سامنے شہادت وینے کے لیے حاضر ہوئے جب آپ اداء شہادت سے فارغ ہوئے تو قاضی نے آپ سے کہا جھے اس کے متعلق پھر بتاؤ جب انہوں نے اس کا اعادہ کیا تو قاضی نے پھر کہا جھے اس کے متعلق پھر بتاؤ جب ابود منظم طحاوی نے کہا میں قاضی سے تخلیہ میں جانے کی اجازت جا بتا ہوں ، ابوجعفر طحاوی نے کہا میں قاضی سے تخلیہ میں جانے کی اجازت جا بتا ہوں ، قاضی نے کہا جا ہے تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے تو قاضی قاضی نے کہا جا ہے۔

ر1 الولاة والقصاة في 394/385/361

128 ( w july ) ( b) ---

مؤرضین نے اپنی کتب میں قضاۃ مصر کے ساتھ آپ کے علمی وفقہی تعلقات کی بہت ہی جہات کا ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔ تاہم آپ کا قضاۃ ہے یہ اتصال اور ان مناصب علیا پر فائز ہونا د نیاوی منفعت یا حصول جاہ وجلال پر نہ تھا، بلکہ اس سے مقصود ان علاء سے ذاکر ہُمام اور استفادہ دین تھا، وہ علمی مسائل میں مناقشہ اور حدیث نبوی ﷺ کی روایت کے سلسلے میں ان سے وابستہ رہے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے جیئے نے آپ کوایک قاضی کے معزول کیے جانے کی خبر دی تو آپ نے اس سے کہا:

ويحك أهذه تهنئة والله هذه تعزية من اذاكر بعده اومن أجالس---[2]

'' جھ پرافسوس ہے! یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں ، بخدایہ تو صد ہے کی ہات ہے، ان کے بعد میں کس کے پاس بیٹھ کرعلمی مذاکرہ کروں گا''
کیوں کہ معزول قاضی ، امام طحاوی کے ساتھ خصوصی طور پر ہر ہفتہ کی رات علمی مذاکرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے، طرح قاضی ابوعبید نے بھی ہفتہ کی ایک شام امام ابوجعفر طحاوی کے ساتھ خاص کررکھی تھی۔۔۔۔۔[3]

ر 1 إلى الله المير ال 281/1 [2] المان المير ال 274/1 [3] المان المير ال 274/1



Marfat.com

امام طحاوی رحمہ اللہ نے تخصیل علم کے لیے جلیل القدر مشائخ اور ماہرین علوم اسلامیہ سے استفادہ کیا ۔۔۔۔۔ ان میں مصری علماء کے علاوہ اسلامی ممالک اسلامیہ سے استفادہ کیا ۔۔۔۔ ان میں مصری علماء کے علاوہ اسلامی ممالک سے مصر میں وار وہونے والے اساطین علم وحکمت کی کثیر تعداد شامل نظر آتی ہے۔۔۔۔ اس لیے امام طحاوی کے پاس علم وحکمت اور اجتہا دوبصیرت کا جو فرخیرہ دکھائی دیتا ہے وہ ان کے معاصرین میں کہیں نظر نہیں آتا۔۔۔۔۔ القرشی متوفی 775ھ کا قول ہے:

سمع الحديث من خلق من المصريّ والغرباء القادمين الى مصر و تصانيفه تطفح بذكر شيوخه وجمع بعضهم مشائخه في جزء ----[1]

"آپ نے مصرى اور مصري باہر ت آنے والے مثائخ ت صديث كى ساعت كى، آپ كى تصانيف يس آپ كشيوخ كاذكر كرت مائخ كواك كرت مائے كرت مائے كواك كرت مائے كيا ہے، بعض علماء نے تو آپ كے مشائخ كواك كار كرت مائے كيا ہے، بعض علماء نے تو آپ كے مشائح كواك كار مداللہ كابيان ہے،

[1] الجوابرالمضية 275/1

ری آپ نے اطراف عالم سے مصر میں آنے والے شیوخ کرام سے خوب استفادہ کیا اوران کے علوم وفنون کو جمع کر کے ممتاز علمی مقام پر پہنچ، خوب استفادہ کیا اوران کے علوم وفنون کو جمع کر کے ممتاز علمی مقام پر پہنچ، محد شاہن عیدیہ اور ابن وهب کے اصحاب سے حدیث کی ساعت کا شرف پایا اور پھر شام جا کر بیت المقدی غزہ اور عسقلان کے فقہاء ومحد ثین ہے بھی اکتباب فیض کیا'' ۔۔۔۔۔[1]

شخ کا ندهلوی نے شرح معانی الآثار کے مقدمہ امانی الاحبار میں ، امام طحاوی نے معانی الآثار اور مشکل الآثار میں جن شیوخ عظام سے روایت کی ہے یا آپ کے وہ مشائخ جن کاذکر اصحاب الرجال والتاریخ نے کیا ہے ان کی تعداد 272 بتائی ہے۔۔۔۔ یدان شیوخ کے علاوہ ہیں جن کے اساء گرامی آپ کی کتاب احکام القرآن میں وارد ہوئے ہیں۔ میں آپ کے معروف اساتذہ اور مشائخ کی فہرست دی جارہی ہے۔۔۔۔[2] معروف اساتذہ اور مشائخ کی فہرست دی جارہی ہے۔۔۔۔[2] آپ تفتہ طافظ حدیث اور علم درایت میں بلند مرتبہ رکھتے آپ ثفتہ طافظ حدیث اور علم درایت میں بلند مرتبہ رکھتے ہے۔۔۔۔[3]

(2) ابو بكره بكاربن قنيبه البكر اوى البصرى متوفى 270 ه

11 إلى الحاول من 20 [2] المانى الاحبار 126/10 والحاول من 32 [39/20 الحاول من 32 و 31/20 المعيد 1/274 بحوم ذاير 139/20 الفوائد المعيد من 32

(3) قاضى الدنيورا بوبكر جعفر بن محمد بن حسن الفريا بي متوفى 301 ه

آپ نقه، حافظ، جمت اور کبیر الشان مصنف تھے----[**2**]

(4) ابوعلى حسين بن نصر بن المعارك بغدادى متوفى 261 ص

ہ ہے مصر میں وار د ہوئے اور مسند حدیث پر فائز رہ کرمصر میں ہی فوت

[3]----2\_91

(5) خلّا دبن محرالواسطى رحمداللد

جومحر بن شجاع المجى سے حدیث كى روایت كرتے تھے، امام طحاوى نے تفسیر الحدیث میں صرف ایک مقام پران سے روایت كى ہے----[4]

(6) ابوشيبه، داؤود بن ابراجيم بن داؤد

بی فاری الاصل تھے،مصر میں قیام پذیر ہوئے، امام دار قطنی نے انہیں صالح کہا،اورخطیب نے ضعیف، آپ نے مصر میں ہی 310 ھیں وصال

فرمايا----[5]

[1] الولاة والقعناة ص505، وفيات الاعمان 279/1 الجوابر المعديد 275/1 الى الاحبار ص12 [2] تذكرة الحفاظ 236/2 مارخ بغيراد 199/7 بم البلدان 372/6، شذرات الذهب 235/2 [3] الحادي ص9 [4] الماني الاحبار ص17 [5] الماني الاحبار ص17 [5] الماني الاحبار ص17

مرحة (ما) در بسر (ماري فرسه سرسه سرسه سرسه سرسه

(7) ابومحمد ربیع بن سلیمان الجیزی مصری دستر الورین بن العمان الجیزی مصری دستر الم شافعی رضی لله عند کے شاگر در کثیر الحدیث ، ثقد اور صالح تھے ، آپ نے 256 ھیں وصال فر مایا ----[1]

(8) ابو علی ذکریا بن بحل رحمہ الله

امام طحادی نے آپ سے معانی الآثار میں ایک اور مشکل الآثار میں صرف دوحدیثیں روایت کی ہیں----[2]

(9) ابوعمر وسعد بن عبدالله بن عبدالحكم معرى رحمه الله صدوق اورصالح شے، ابن الى حاتم كا قول ہے " ميں نے ان سے مكه اور معر ميں حدیث في وه صدوق شے "----[3] معر ميں حدیث في وه صدوق شے "----[3] (10) ابوالحن شعیب بن اسحاق یجی متوفی 270 هـ ابن یونس نے انہیں علیاء معر میں شار كیا ہے -----[4] ابن یونس نے انہیں علیاء معر میں شار كیا ہے -----[4] (11) ابوالفضل صالح بن عبدالرجمان بن عمر و بن حارث الانصارى (11)

رحمه الله، تقداور صدوق تھے----[5]

(12) طاہر بن عمر و بن رہے بن طارق

امام طحاوی نے ان سے مشکل الآثار میں دو مقامات پر روایت کی [1]-----

(13) عبدالله بن ابوداؤر ، سليمان بن الاشعت البحساني

الحافظ الكبير، فقيه، زامد، حافظ اورصوفي تقے 230 هيں بيدا اور 316 ه

میں فوت ہوئے ----[2]

(14) ابو محرفبد بن سليمان بن يجياالكوفي متوفى 275 ھ

مصر میں آئے اور روایت حدیث کی ----[3] (15) ابوالقاسم بن عبداللہ بن مہدی بن یوس الایمی استاذ امام ابن

عدى متوفى 304ھ----[4]

(16) ابوالحارث ليث بن عبرة بن محمد المروزى رحمه الله

ا مام طحاوی نے آپ سے تنین مقامات پر روایت کی ہے----[5]

(17) محد بن عبدالله بن عبدالكم

مفتی مصر ثقتہ اور صدوق تھے، آپ نے 268ھ میں وصال

فرمایا ----- [ 6 ]

<sup>[1]</sup> الحادي ص9[2] تذكرة الحقاظ 298/2 ، وفيات الناعميان 214/1 ميزان الاعتدال 43/2 [3] ا ماني الاحبار ص 84 [4] الماني الاحبار ص 9 [5] الماني الاحبار ص 2 بمقدمه احكام القرآن و اكثر اوُ مال ص 37 و 6 إِنَّذَكُرة الْحَفَاعَة 808/3 والْحَدِ مِ الرَّايِر و 239/3

(18) ابوالقاسم وليد بن محمد الميمي النوى القارى اور ثقة محة و تنظيم، آپ

نے 263ھیں وصال فرمایا ----[1]

(19) ابويزيد ہارون بن محمد عسقلانی

امام طحاوی نے آپ سے مشکل الآ ثار میں 9 مقامات پر روایت کی ہے----[2]

(20) ابوالفتح نصر بن مرز وق المعروف ابن شدقین متو فی 262 ھ

(21) ابوموىٰ يونس بن عبدالاعلىٰ الصّد في بصري

ثقنہ اور ذکی عالم نتھے آپ نے 264ھ میں انتقال فریایا ----[3]
امام میں الدین الدّ ہمی متوفی 748ھ نے امام طحاوی کے معروف مشاکخ
سرٹ میں ان ایساء کاذکر کیا ہے ----

عدیث میں ان اساء کا ذکر کیا ہے----

عبدالغنی بن رفاعه، هارون بن سعیدالایلی، یونس بن عبدالاعلی ، بحر بن نفر الخولانی ، محرعبدالاعلی ، بحر بن نفر الخولانی ، محرعبدالله بن عبدالکه ، عینی بن مثر ود، ابراجیم بن منقذ ، ربیع بن سلیمان المرادی ، ابوابراجیم المزنی ، بکار بن قنیبه ، مقداد بن داوُ دالرعینی ، احمد بن عبدالله بن البرتی ، محمد بن عقبل الفریانی ، یزید بن سنان البصری ----[4] بن البرتی ، محمد بن عقبل الفریانی ، یزید بن سنان البصری -----[4]

ا 1 إ الحادث من 11 و 2 الحادث من 239/3 و 3 الجوابر المعيد 275/1 والى الاحيار من 11 و 11 سيرا علام العملا من 11



Marfat.com



امام طحاوی رحمہ اللہ معرفت حدیث وفقہ اور دیگر دینی علوم میں جب اوت کمال کو پہنچے اور آفاق عالم میں ان کی علمی سطوت کا آفقاب چیکنے لگا تو مختلف مال کو پہنچے اور آفاق عالم میں ان کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنی علمی پیاس مراہب و مسالک کے طلّ ب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنی علمی پیاس بجھانے لگے ۔۔۔۔ مختلف مؤر خین نے آپ سے حدیث کی روایت کرنے والوں کی کثیر تعداد کا ذکر کیا ہے، جن میں ایک بھاری تعداد ان مشہور حفاظ کی بھی نظر آتی ہے جنہوں نے باضابط آپ سے حدیث کی ساعت کی اور اس کی روایت کی ، آپ سے اجازت لی ۔۔۔۔۔

عظیم محدّ ثعلامه عبدالنی المقدی متوفی 600 ہے، کتاب الکمال میں لکھتے ہیں: ''کہا مام طحادی سے خلق کثیر نے روایت کی اور بعض اہل علم نے تو آپ سے مروی احادیث کو کتاب کی صورت میں بھی مدقان کیا ----[1]

ان سے چنداہم نام یہ ہیں----

(1) احمد بن ابراجيم بن حمادمتوفي 329ه

آپمسرکے قاضی اور قاضی اساعیل کے بوتے ، ثفتہ عالم تھے----[2]

[1] الحادث من 7 [2] الولاة والقصناة من 483 المنتظم ابن جوزى 31916 ، تاريخ بغداد 15/4 ، لسان الميز ان 281/1

المراز مرافعان المراجعة (2) ابو الفتح احمد بن الحن بن سبل البصرى المعروف ابن الخمصى ----[1]

(3) ابوالطيب احمد بن سليمان بن عمر بغدادي الجريري بدامام ابن جربرطبری کے مذہب کے فقیہ تھے، طبرستان سے نقل مکانی کر کے مصر میں سکونت پذیر ہوئے----[2]

(4) احمد بن قاسم بن عبيدالله بغدادي المعروف ابن الخشاب شيخ الدار قطني متوفى 263ھ----[3]

احمد بن محمد بن جعفر الاسواني المالكي الصوّاف متوفي [4]-----2364

(6) ابوسعيدا ساعيل بن احمد بن محد الجرجاني نزيل نيشا يور آپ نے ابویعلیٰ موسلی اور امام طحاوی سے حدیث ساعت کی ، اور آپ سے الجوذتی ، حاکم ، اور محمد بن الجارود وغیر ہم نے روایت کی ، آب نے 82 برس ميں 367ھ ميں وصال فريايا -----[5]

> ر 1 إ كان الميز ان 154/11: الى الاحبار ك 28 [2] تاريخ بغداد 179/4 ر3 سيراعلام الملال 151/16 [4] حسن المحاضر 150/100 14/3 تارئ يوان 151 تنديب عارئ وسن 14/3 إ

آپ نے دمشق میں امام ابوجعفر طحادی سے حدیث کی ،ساعت دروایت کی ، حاکم اور علی بن جھم وغیرہ آپ کے تلافدہ میں شامل ہیں ، آپ کا 372ھیں وصال ہوا ----[1]

(8) ابوعلی حسین بن ابراجیم بن جابرالفرائطنی المعروف ابوز مزام آپ نے بھی امام ابوجعفر طحاوی ہے حدیث کی ساعت کی 362 ھیں دمشق آئے اور 8 6 8ھ میں وصال فرمایا، باب الجاہیہ میں مدفون ہوئے ----[2]

(9) ابوالقاسم حمید بن ثوابہ جذامی اندلسی آبوالقاسم حمید بن ثوابہ جذامی اندلسی آب دستی مصرا در بغداد میں دار دہوئے ، اور ابوالحسن آتھر ائی اور امام طحاوی سے حدیث کی روایت کی ----[3]

(10) ابوطالب سعيد بن محد البردى

ا ما مطحادی کے اصحاب میں شامل متھے، انہوں نے آپ سے بغداد میں

[1] تهذیب تاریخ مثل 285/4 سیراعلام العملاء 260/16 [2] تهذیب تاریخ دمثق 487/4 سیراعلام العملاء 140/16 [3] تاریخ علاء اندلس 124/1

ورك حديث ليا ----[1]

(11) ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ابوب الطبر اني

صاحب مجم کیر صغیر، اوسط، طویل عمر پانے کی بناء پر علم الاسناد آپ پر منتہی ہوا، حافظ، مصنف، ثقتہ عالم شے، آپ نے 360ھ میں وصال فرمایا ----[2]

(12) ابواحمة عبد الله بن عدى بن عبد الله الجرجاني

صاحب الكامل فى الجرح والتعديل، حافظ، نقاد 277 ه ميں پيدا ہوئے اور 365 ه ميں وصال فر مايا -----[3]

(13) ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن احد المعروف ابن ابوالعوام

عافظاور كبير الشان قاضى <u>ت</u>ھے----[4]

(14) ابوسعيد عبد الرحمان بن احد بن يونس مصرى

حافظ ،مؤرخ ،مصنف ،صاحب تاریخ علما ءمصرمتوفی 347ھ---[5]

(15) عبدالرحمان بن اسحاق بن محمد بن معتمر السد وى الجو ہرى قاضى مصر 302 ھ بيس منصب قضاء پر فائز ہوئے اور 314 ھ بيس

ا 1 الفوائداليمنية من 80 12 وفيات الامميان 403/30 تذكرة الحفاظ 809/3 ميراطام العبلاء 119/16 ا 3 تذكرة الحفاظ 940/3 ميراطام العبلاء 154/180 14 الجاوي من 12 5 اميراطام العبلاء 578/15 والجوابر المعديد 278/1 جسن المحاضر 228/1

معزول کرویے گئے----[1]

(16) ابوالقاسم عبدالله بن عبيدالله بن داؤد ماشي داؤوي فقيه داؤد بير

بخر اسان

ر میں اساعیل المحماعلی آپ نے امام طحادی، ابوالعباس بن عقدہ اور حسین بن اساعیل المحماعلی عفار المیں میں اساعیل المحماعلی عفار امیں 275ھ میں فوت ہوئے ----[2]

(17) ابوالقاسم عبيد الله بن عمر بغدادي

الفقيه نزيلِ قرطبه ،ماهر اصول و فروع و قراء ات متوفی

[3]----2365

(18) ابوالحسن على بن احمد بن محمد بن سلامه

امام طحاوی کے صاحبز اوے امام نسائی سے کتاب السنن کے راوی آپ نے امام طحاوی کے صاحبز اوے امام نسائی سے کتاب السنن کے راوی آپ نے اپنے والدگرامی قدر سے روایت کی اور فقہ کا درس لیا 351 ھیں فوت ہوئے -----

(19) ابوبكر محمد بن ابراجيم بن على

حافظ، تفد ، محدّ شياصبهان ، صاحب معملير ، محدث كبير ، صاحب مسانيد

[1] حسن المحاضره145/2] المنتظم 18/5 الجوابر المصيد 275/1 [3] لسان المميز ان 110/4 [4] الانساب سمعاني 219/8 الجوابر المصيد 25/21 لسان المميز ان 278/1

مرا (ما) (و معز طعاري فرسو مراسو مرا متوفی 281 ھ آپ نے امام طحاوی سے شرح معانی الآثار اورسنن الشافعی روایت کی----[1] (20) ابو بكر محمد بن بدر بن عبد العزيز مصرى قاضى استاذ ابوسعيد بن يونس متوفى 330ھ----[2] (21) محمر بن جعفر بن حسين بغدادي المعروف غندا تقدما فظ كبيرمتوفي 360ھ----[3] (22) ابوسليمان محمد بن عبدالله بن احمد بن زبير محدث ومشق حافظ ، تقدمتو في 379 ھ----[4] (23) قاضى مصرا بوعبدالله محمد بن عبيره آب 277 ھين قاضي مقرر ہوئے اور 283ھ تک اس منصب پر فائز (24) ابوالحسین محمد بن مظفر بن موی بغدادی صاحب المسند امام ابوحنیفه، حافظ، ثفته، امام الدار قطنی نے بھی آب سے روایت کی متوفی 379ھ----[6] (25) ابو القاسم مسلم بن قاسم بن ابرابيم القرطبي متوفى متوفى 352ه----[7] رحمهم (لله رحمة والمعنة )

ا 1 إسيراعلام النبلاء 198/16 2 إمانى الاحبار ص 28 و 1 تاريخ بغداد 152/2 4 تذكرة الحلاظ 1994/8 و 5 إنسن المحاضر ه 145/2 6 ع إماني المسانيد 5/1 تاج التراجم ص 9 تاريخ بغداد 263/3 سيراعلام النبلاء و 145/16 7 الجوابر المعديد 275/1 ميزان الاعتدال 12/4 سيراطام النبلاء 110/16



Marfat.com

علامہ ذہبی کا قول ہے: من نظر الی تالیف هذا الامام علم محلّه من العلم وسعة معارفه ----[1]

در جوشخص اس امام طحاوی کی تالیف کی طرف دیجیتا ہے، وہ علم اور وسعت معارف میں ان کے مرتبہ ومقام کوخوب بہچانتا ہے'۔ علامہ کوثری فرماتے ہیں:

''اگر طحاوی جیبا امام بورپ میں ہوتا تو وہاں کے علم پرورلوگ اس کی کتابوں کی دراست و تحقیق پر گہری توجہ دیتے اور ماہرین علماء کی جماعت اس کام کے لیے وقف کردیتے''۔۔۔۔۔[2]

[1] سيراعلام الملاء 30/15 [2] طحاوي ص 33

# ذیل میں آپ کی دستیاب مطبوعات اور مخطوطات کا ذکر کیا جار ہاہے----

### عقيده

## اعقيده طحاويه

اس رسالہ میں اہل السنة والجماعة کے عقائد کا بیان ہے، امام موصوف نے اس میں سلف صالحین کے افکار پر اصول دین کو داضح الفاظ میں رقم کیا ہے۔۔۔۔۔ اہل السنہ کے سلف وخلف کے یہاں اسے مقبول ومحبوب سمجھا جاتا ہے، اس کی ہر دور میں سبوط شروحات بھی لکھی گئیں، چند معروف شروحات بھی لکھی گئیں، چند معروف شروحات بھی لکھی گئیں، چند معروف شروحات بھی لکھی گئیں۔۔۔۔۔

شرح اساعیل بن ابراہیم بن احمد الشیبانی متوفی 629 ه

 شرح بنم الدین ابوالشجاع بکبرس الترکی متوفی 651 ه

 شرح هبة الله بن احمد بن معلی ترکستانی متوفی 770 ه

 شرح محمود بن احمد بن مسعود القنوی الحفی متوفی 770 ه

 شرح محمد بن محمد بن محمود البابرتی متوفی 786 ه

 شرح ابن ابوالعز صدر الدین محمد بن علاء الدین متوفی 792 ه

 شرح السراح عمر بن اسحات غزوی مصری رحمه الله

 شرح عمر بن اسحات خنی بهندی متوفی 272 ه

 شرح عمر بن اسحات خنی بهندی متوفی 272 ه

 شرح عمر بن اسحات حنی بهندی متوفی 272 ه

 شرح عمر بن اسحات حنی بهندی متوفی 272 ه

 شرح عمر بن اسحات حنی بهندی متوفی 272 ه

1025ھ----[1] علم تفسیر

ع تفسيرالقرآن ا مام طحاوی رحمه الله نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی رقم فر مائی ، جو تا حال مخطوطہ کی حالت میں چلی آ رہی ہے، کا ایک نسخہ اسکندر پیر کی جامع اشیخ کے مکتبہ میں بھی محفوظ ہے، بیٹسیر سورہ انفال سے شروع ہوتی ہے، بیکظوطہ 8 وي جرى ميں قلمبند كيا گياتھا----[2]

(3) احكام القرآن الكريم

ا مام موصوف کی بیرکتاب بھی ان کی کتب مفقودہ میں شار کی جاتی تھی ہمگر چندسال قبل اس کا ایک نسخه استانبول ترکی میں دستیاب ہوا، اور 1416 ص مين مبطبعه مديريه لنشرو الطباعة انقره تركى كواس كي طباعت كاشرف

[1] كشف الظنون م 1143 ، اليناح المكنون 555/2 جوابر مضيه 144/1 الحاوى ص 39 تاج التراجم 9 مجم الرفقين 193/3 [2] فيرس الخطوطات المصوّره نوائدانسيد 29/1 القابره 1953 م

''کرامام طحاوی کی احکام القرآن 20 اجزاء میں رقم کی گئی گئی'۔ قاضی عیاض المالکی رحمہ اللہ الا کمال میں لکھتے ہیں: ''کہ امام طحاوی نے تفسیر القرآن کے سلسلے میں ایک ہزار ورق رقم کیا تھا اور یہی احکام القرآن کے نام سے موسوم ہے''۔۔۔۔۔[1] احکام القرآن الکریم کے مقدمہ میں ترکی کے معروف وینی محقق علامہ احکام القرآن الکریم کے مقدمہ میں ترکی کے معروف وینی محقق علامہ اونال رقم طراز ہیں:

''کہ احکام القرآن اس نوع وانداز میں امام طحاوی رحمہ اللہ کی وہ دوسری کتاب ہے جو ہم تک بینی ، اس سے بہلے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب احکام القرآن ہے ، جسے امام شافعی کی نصوص وتصریحات کے حوالے سے امام القرآن ہے ، جسے امام شافعی کی نصوص وتصریحات کے حوالے سے امام ابو بکر البیہ تقی متوفی 458ھ نے جمع کیا تھا ۔۔۔۔۔تا ہم امام شافعی رضی اللہ عنہ کی کتاب کے بعد اس نوع کی تالیفات میں تر تیب کے اعتبار

[1] مقالات الكوثري م 470

ہے ریانچویں کتاب ہے، کیوں کہاس ہے بل ابوالحن علی بن ایاس معدی مروزي متوفى 244 هـ، ابواسحاق اساعيل بن اسحاق از دي متوفى 282 هـ اور ابوالحسن علی بن مولی اهمی احتفی متوفی 305 ھے بھی اس عنوان پر کتب رقم کر ھے تھے، مگرامام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں فقہ وحدیث کے علوم میں جس علمی شان وشوکت کا اثبات واظهار کیا، وه سابقه کتب میں کم ہی دکھائی دیتا ہے۔۔۔۔۔ امام موصوف اس کتاب میں فقہی احکام کا استخراج واستنباط، جب ان کے اصلی مصادر ہے کرتے ہیں تو ان کے درمیان صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہے فقہاءائمہ کے اقوال کو بھی پیش کرتے ہیں، اور ہر قول کومتصل سند کے ساتھ صاحب قول کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں ، نیز تمام دلائل کا مناقشہ کرنے کے بعد کسی ایک قول کو ترجیح بھی ویتے ہیں---- امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بالعموم جس طریقہ کو ا پنائے رکھاوہ بیہ ہے کہ آپ جب سی آیت کواس کے معافی بیان کرنے اور اس سے احکام کا استخراج کرنے کے لیے لاتے ہیں ہوفر ماتے ہیں: "تأويل قول الله تعالى"

بھراس میں دار دہونے والی قراء آت کا ذکر کرتے ہیں بھراس کا سبب نزول بیان کرتے ہیں----بعدازاں دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ میں کوئی

اورالی آیت موجود ہے جواس آیت مبار کہ کے معنی کو بیان کر سکے، بصورت ديكروه حديث رسول الله على برنظرة التيم بين ،اگركوئي حديث آيت شريفه میں وارد ہوئی ہوتو وہ اس سے آیت مبارکہ کا معنی و تھم بیان کرتے ہیں---- کتاب دسنت کے بعد وہ صحابہ کے اقوال دافعال کود سکھتے ہیں، كهكياان كى طرف سے اس آيت كے كشف و بيان كے سلسله ميں كوئى بات مروی ہوئی ہے،ایجاب کی صورت میں وہ اس سے معنی آیت کو متعتن کرتے ہیں ،اس کے بعدوہ تابعین اور ائمہ جہندین کے اقوال کا ذکر کر کے اس آیت كامعنی ظاہر كرتے ہیں، تمام ائمہ كرام كے دلائل كا تجزيہ ومناقشہ كرتے ہوئے جب ان کی وہ احادیث جن سے انہوں نے استدلال کیا ہوتا ہے متكافی اور جم پله بهوتی بین اور ان مین كسی كے قول كرتر جيح دينا متعدر اور انتهائی مشکل ہوجاتا ہے تو وہ اصول فقہ و حدیث کی روشنی میں کسی ایک کی ترجيح يراعمّاد كركيت بي----جيها كهآب بدكت بوئظرآت بي: '' کمتصل اسناد زیادہ نضیلت ومرتبہ رکھتا ہے کہ اسے قبول کرلیا جائے اس کے مقابل جواس کے خلاف جار ہائے'۔ وہ روایت جو بچیز الاسناد کی زیادتی برمشمل ہے، اس برمل کرنا اولی و الضل ہے۔ حافظ الحدیث کی روایت میں وار دہونے والے نقص اور زیادتی

یر مقام تعارض میں عمل کرنا اس کی روایت پڑمل کرنے سے افضل ہے، جو مفظ صدیث میں اس کے سامنے کم درجہ رکھتا ہے۔۔۔۔[1] اس نہج پر امام طحاوی سے پہلے اور آپ کے ---بعد كي تاليفات---

(1) احكام القرآن، امام شافعي رضي الله عنه متوفى 204 هه بيراس نوع پرلکھی جانے والی وہ پہلی کتاب ہے، جسے امام شافعی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے---- اسے امام ابو بکر بیہتی نے بھی آپ کی تالیف قرار دیا ہے،اورامام شافعی کے طرف منسوب کتاب احکام القرآن جو آج کل مطبوعه صورت میں دستیاب ہے،اسے امام بیہی نے امام شافعی رضی الله عنه اور آپ کے سرکردہ اصحاب مثلًا المزنی البویطی ، الربیع الجیزی المرادي، حرمله الزعفراني، ابوثور ابوعبدالرحمان يونس بن عبدالاعلى وغيرجم كي كتابول ہے،ان كى نصوص ہے جمع اور تر تبيب ديا ہے----[2]

(2) احكام القرآن، شيخ ايوالحن على بن حجر بن اياس سعدى مروزى متوفى 244ه وآب كاشار حفاظ الحديث مين كياجاتا م----[3]

<sup>[1]</sup> الحادي ص 22 مقدمه اركام القرآن ص 5 [2] وارالكتب المعلميه بيروت 1395 ه تقذيم علامه كورى [3] تذكرة الحفاظ 33/2 تهذيب التمذيب 270/4 الاعلام زركل 270/4

- (3) احکام القرآن، قاضی، فقیہ ابواسحاق اساعیل بن اسحاق الاز دی البصر ی متوفی 282ھ – – – -[1]
- (4) احکام القرآن، شخ ابوالحن علی بن مویٰ بن یزداد القمی الحفی متوفی 205 هآپ نے یہ کتاب اہلِ عراق، احناف کے ندہب پر تالیف فرمائی ----[2]
  - (5) احكام القرآن، امام ابوجعفر طحاوى مصرى متوفى 321 ھ
- (6) مختصراحکام القرآن، ابوالفضل بکربن محمد بن علاء بن محمد بن زیاد القشیری متوفی 244 ھ ----[3]
- (7) احکام القرآن، ابو بکر احمد بن علی الرازی المعروف بصاص متوفی 370ھ----[4]
- (8) احكام القرآن، شيخ ابو الحسن على بن محمد الشافعي بغدادي متوفى 504ھ----[5]
- (9) احكام القرآن، قاضى ابو بكر محمد بن عبدالله مالكي المعروف ابن

ا 1 من بنداد 284/6 تضاة الدكس 330 الاعلام 310/1 و الجوابر المعيد 380/1 كشف المناف 232/10 و المحديد 380/1 كشف المناف 20/10 الربط علام 26/5 و الاعلام 26/5 و الاعلام 26/5 و الاعلام 71/1 و إدار المعيد 37/8 و إدار علام 37/6 و إدار المعيد 37/6 و إدار علام 37/1 و الاعلام 37/1 مجم المؤلفين 37/2 و و إن الاعلام 37/1 مرا قالة مان 37/8 طبقات المناف 329/4 مرا قالة مان 329/4 المنافعية 329/4 الاعلام 329/4

1373 هـ--- البيان في تفيير آيات الاحكام، شيخ محمد على الصابوني -----

[1] وفيات الاعميان 1991 في الطبيب 3401 الاعلام 23/6 قضاة اندلس ص 105 جذوة الاقتباس م 160 الديباع المرذ بب ص 281 الوافي بالوفيات [2] اسير اعلام العبلاء 83/13 كتاب الصلد 51/2 بغية الوعاة 1162 المعام 108/4 إقاضى وشق الدررا لكامنه 322/4 قضاة ومشق ص 200 تاج التراجم ص 52 فوا كد بحديد ص 207 إلى البحد بن عبد الله بن عبد الرزاق حنى كل صديق تكمنوى المعروف ملاجبون استاذ سلطان عالمكير ، ايضاح أمكون 554/2 حديثة المعارفين 170/1 هي جم المولفين 133/1 [5] مقدمه المكام القرآن الكوثري ص 330/314

## احکام القرآن طحاوی کی چند خصوصیات

ابوجعفرامام طحاوی کی احکام القرآن ترتیب، تبویب اور انداز کے لحاظ ۔ سے مندرجہ ذیل خصائص کی حامل نظرآتی ہے:

امام موصوف نے اسے ابواب فقہ پرتر تیب دے کر ہر باب میں اس سے متعلق آیات قرآنی کوجمع کردیا ہے۔

جرآیت مبارکہ کے ظاہری معنی کواس کے باطنی معنی پر مقدم رکھا گیا ہے، آب اس کتاب کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

''کرقرآن اپ ظاہر معنی پر نکاتا دکھائی دیتا ہے اگر چداس کے باطن کا معنی باطن جی ہوتا ہے گرہم پر بہی واجب ہے کہ ہم اس کے ظاہر معنی کائی استعال کریں، اگر چداس کا باطن اس کے ظاہر معنی کائی استعال کریں، اگر چداس کا باطن اس کے ظاہر معنی پر ہی خطاب کیا بھی اختی ہے، اگر چہ بعض اہل علم نے اس مسئلہ میں ہمارا فلاف بھی کیا ہے، اگر چہ بعض اہل علم نے اس مسئلہ میں ہمارا فلاف بھی کیا ہے، ان کا قول ہے ہے کہ ظاہر قرآن کے باطن سے افضل نہیں ہے، گر دلائل کی روشنی میں ہمارا فدہب وہی ہے جس پر ہم عمل پیرا ہیں۔۔۔۔۔اس پر ایک دلیل ہے کہ جب نبی کریم وہ گئا پر آ ہے مبارکہ و کیلوا و اشر ہوا حتی یتبین لکم النحیط الا بیض

"اور کھاؤ اور پویہاں تک کہتمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کاڈوراسیا ہی کے ڈورے سے

نازل ہوئی تو آپ نے اسے لوگوں کے سامنے پڑھا، تو ایک جماعت نے جس میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم الطائی ہجی شامل تھے، دو دھا گے لیے جن میں ایک سفید اور دوسرا سیاہ تھا، اور آبی مبارکہ سے یہی معنی مرادلیا، جب انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا تو آپ نے اس طاہر معنی مراد لینے پران کی تکمیر کی اور نہ ہی ان پرکوئی تختی فرمائی، بلکہ صرف اتنا کہا تو چوڑ ہے تکے والا ہے اس سے تو دن کی روشنی اور رات کی سیابی مراد ہے، تو قر آن مجید کے ظاہر کا بیاستعال اور رات کی سیابی مراد ہے، تو قر آن مجید کے ظاہر کا بیاستعال اس امر کی دلیل ہے کہ آیات مبارکہ کی تاؤیل میں ظاہر باطن کے مقابل اولی وافضل ہے۔۔۔۔[2]

ا مام موصوف معنی عام کومعنی غاص پرمقدم رکھتے ہیں ، چنانچہ آپ لکھتے ہیں : ''کہان آیات کوان کے ظاہر برر کھنے کے وجوب کے ساتھ ان کوان

[1] القره 187 [2] الكام القرآن 64/1

کے عموم پر رکھنا بھی واجب ہے، اگر چہ بعض حضرات کا ندہب بیہ ہے کہ عام خاص مے اُولی وافضل نہیں ہوتا اِلا میر کہ وہاں کتاب اللہ یاسنت رسول اللہ ﷺ یا اجماع ہے کوئی چیز یائی جائے مگراس مسلد میں ہمارا فدہب سے کہ عام اس سلسلے میں خاص ہے اُولی ہے ، کیوں کہ تنزیل کے ظاہر سے خصوص پراطلاع اور وا تفیت نہیں ہوتی ، اس پر وا تفیت یانے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے کوئی بیان یا پھر قرآن مجید ہے کوئی دوسری آیت کا پایا جانا ضروری ہے، جو خصوص کی نشان دہی کر ہے ور نہ وہ اپنے عموم پر ہی رہے گا'' ----[1] احکام القرآن میں امام ابوجعفر طحاوی نے آیات واحادیث میں ناشخ و منسوخ کوبھی تفضیل ہے واضح کیا ہے، وہ سنت سے قرآن کے لئے کے قائل ہیں۔اس پرانہوں نے بہت مثالیں بھی بیان کی ہیں،آپ مقدمہ میں اس عنوان يريون رقم طرازين:

شم وجدن اشياء قد كانت مستعملة في الاسلام فرضاً غير مذكورة في القرآن منها التوارث بالهجرة ومنها الصلوة الى بيت المقدس ومنها بالاحرار ----[2]

" پهرېمين كه الى چزين بهي لمي بين جو اسلام مين بطور قرض

11 ا ا ا ا ا ا ا الح التر آن 65/1 ا ا ا الح التر آن 61/1 ا

﴿ کتب علیکم اذا حضر احد کم الموت ان توک خیرا، الوصیة للوالدین والاقربین ﴾ ----[1]

"الله تعالی نے والدین اور اقربین کے لیے تم پر وصیت فرض کی ہے، جب تم سے کسی کے پاس موت آئے اور وہ مال چھوڈ جائے'۔

اس حکم کوسنت رسول الله بھی سے منسوخ کر دیا گیا ---- اس سے خابت ہوا کی بھی سنت بھی قرآن کومنسوخ کر دیا گیا ---- اس جید منسوخ کر دیت ہے۔ جیسے قرآن مجید منست کومنسوخ کرتا ہے، پھراگر کوئی شخص یہ کیے کہ الله تعالی نے تو نبی کریم سنت کومنسوخ کرتا ہے، پھراگر کوئی شخص یہ کیے کہ الله تعالی نے تو نبی کریم سنت کومنسوخ کرتا ہے، پھراگر کوئی شخص یہ کیے کہ الله تعالی نے تو نبی کریم سنت کومنسوخ کرتا ہے، پھراگر کوئی شخص یہ کیے کہ الله تعالی نے تو نبی کریم سنت کومنسوخ کرتا ہے، پھراگر کوئی شخص یہ کیے کہ الله تعالی نے تو نبی کریم سنت کومنسوخ کرتا ہے، پھراگر کوئی شخص یہ کیے کہ الله تعالی ہے تو نبی کریم سنت کومنسوخ کرتا ہے ، پھراگر کوئی شخص یہ کیے کہ الله تعالی ہے تو نبی کریم سنت کومنسوخ کرتا ہے ، پھراگر کوئی شخص یہ کیے کہ الله تعالی ہے تو نبی کریم سنت کومنسوخ کرتا ہے ، پھراگر کوئی شخص سنت کی کے کہ الله تعالی ہے تو نبی کریم کی سنت کی کے کہ الله تعالی ہے تو نبی کھرا ہے کہ کے کہ کا کھر کی کوئی سنت کی کے کہ کانس کریا گیا ہے ۔ بھراگر کوئی شخص سنت کوئی کی کھراگر کوئی شخص سنت کی کی کھراگر کی کی کوئی کی کھرا کے کہ کی کرتا ہے ، پھراگر کوئی شخص سنت کی کھراگر کی کھراگر کی کھرا کے کہ کوئی کوئی کوئی کرنے کی کھراگر کی کوئی کی کھرا کر کھرا کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کھرا کی کرنے کی کھرا کے کہ کوئی کی کھرا کر کھرا کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کھرا کی کرنے کی کھرا کی کھرا کی کوئی کی کھرا کر کھرا کی کھرا کر کوئی کی کھرا کر کی کی کھرا کی کھرا کی کوئی کوئی کی کھرا کی کھرا کے کہ کوئی کی کھرا کر کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا

[1] سوره بقره 180

﴿قبل مسایدکون لسی ان ابدلسه مسن تبلقاء نفسی﴾ ----[1]

''تم فرماؤ! مجھے جی نہیں کہ میں قرآن کوا پی جانب سے بدل دوں''۔
اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بی ہوگ اور وہ بھی قرآن ہوگا؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ تہمیں کس نے کہا کہ جو تھم قرآنی منسوخ کیا گیاوہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ تھایا سنت رسول اللہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں بلکہ بید دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں:

ينسخ بهما ماشاء من القرآن كما ينسخ منهما ماشاء بالقرآن----[2]

"ان دونوں کے ساتھ قرآن سے جو جا ہے منسوخ کر دیتا ہے جیسے
ان دونوں سے جو جا ہے قرآن کے ساتھ منسوخ کر دیتا ہے '۔
امام ابوجعفر رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں آیات کی تفییر و تا ویل کے
ساتھ ان میں مختلف قراء آت کا بھی ذکر کیا ہے۔۔۔۔ نیز ان قراء آت کو
بور ہے اسانید کے ساتھ ان اصحاب قراء آت کی طرف منسوب کرنے کا بھی
اہتمام کیا ہے۔۔۔۔۔اس تفییر کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے تھی ہے کہ امام

11 مرويل 15 12 إدكام الترآن 63/1

موصوف متشابہ آیات کی تشریح محکم آیات کے ساتھ کرتے ہیں---- پھر ان کی وضاحت سنت ہے اس کے بعد خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ و تا بعین کی روایات ہے اور اس کے بعد انہیں لغت عرب سے واضح کرنے کی سعی بليغ فرماتے ہیں----اس سلسلے میں ان کا طریقہ کاریجھ یوں ہے کہ زیر تفيرآ بيمباركه يرائمه كرام كے اقوال كاذكركركے آحاديث وآثار يے ان کے طرق متعددہ اور روایات مختلفہ سمیت ہرامام کی دلیل کو پیش کرتے ہیں ، اس ہےان کا مقصد حدیث کی صحت پر اظہار اعتماد ، اس کے الفاظ کی تحریر ، اس میں کمی یا زیادتی کی وضاحت اور اقوال ائمہے جوان کے یہاں سیجے قراریا تا ہے، پیش نظر ہوتا ہے، کیوں کہ حدیث مبارکہ بھی اختصار روایت اور بھی تفصیل روایت کے ساتھ وارد ہوتی ہے، بھی اس میں معتین سبب کا ذکر ہوتا ہے جواس کے مفہوم کی نشان دہی کرتا ہے۔۔۔۔۔ اور بھی وہی صدیث اینے سبب ور ور سے خالی دکھائی دیتی ہے، اور بھی کوئی صدیث مطلق یا کسی روایت میں عام ہوتی ہے اور دوسری روایت میں مقید اور خاص کی صورت میں وارد ہوتی ہے تو اس عام کواس کے ساتھ خاص کر ویا جاتا ہے، یا اس کے طرق میں کسی ایک کی سند میں کوئی راوی مجہول یا مدنس یااس پر اخنلاط کی تہمت ہوتی ہے،اور جب وہی صدیث دیگر طرق سے آئے تو ان

ے جہالت اور تدلیس واختلاط کاشبر رفع ہوجاتا ہے----

اس مقام برعلامہ کوش کر نے میں تساہل سے کام لیتا ہے اور کسی ایک نجر

''جوشخص روایات کوجع کرنے میں تساہل سے کام لیتا ہے اور کسی ایک نجر

پراکتفاء کرتے ہوئے اسے سیجے سمجھ لیتا ہے، وہ علم کاپوراحق ادانہیں کرتا کیوں

کہ روایات میں زیادتی اور کسی روایت بالمعنی اور اختصار کے اعتبار سے

اختلاف پایا جاتا ہے، جس کے باعث اور محقق کے دل میں اطمینان ای

صورت میں پایا جاسکتا ہے کہ وہ ان تمام روایات کوفقہاء، صحابہ وتا بعین اور

ائمہ جمجتدین کی آراء کے ساتھ پیش نظر رکھے اور ان پر ناقد انہ تبھرہ کرے

تا کہ وہ مردود کی تر دیداور مقبول کی تائید پر قادر ہوسکے''۔۔۔۔۔[1]

تا کہ وہ مردود کی تر دیداور مقبول کی تائید پر قادر ہوسکے''۔۔۔۔۔[1]

بہر صال ہے وہ حقائق و خصائص ہیں ، جنہیں امام ابوجعفر طحاوی نے کتاب

بہر حال یہ وہ خفا ان وخصائص ہیں ،جہہیں امام ابو بعقر طحاوی نے کتاب احکام القرآن میں پیش نظر رکھا انہی امتیازات کی وجہ سے فدکورہ کتاب اس نوع کی دیگر کتابوں سے منفرد و ارفع دکھائی دیتی ہے۔ بیدار شادات و افادات ہمیں آب کے ان کلمات سے بھی ملتے ہیں:

قد الفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ماقدرنا على كشفه من احكام كتاب الله تعالى و استعمال ماحكينا

11] الحادي م 21 مقدمه احكام القرآن و اكثر اد تال م 8

فى رسالتنا هذه فى ذالك وايضاح ما قدرنا على ايضاحه منه ومايجب العمل به فيه بما امكنا من بيان متشابهه بمحكمه وما اوضحته السنة منه ومابينته اللغة العربية منه ما دلّ عليه مماروى عن السّلف الصالح من الخلفاء الراشدين المهديّين ومن سواهم من اصحاب رسول الله وتابعيهم باحسان رضوان الله عليهم، والله نسئل المعونة على ذالك والتوفيق له فانه لاحول ولا قوق الا بالله وهو حسبنا و نعم الوكيل ----[1]

و1] اكام الرآن 65/1

مرا (دا) او سر العاري د

#### حد پث

## (4) شرح معانى الآثار

فن حدیث میں بیآ پ کی وہ پہلی تھنیف ہے، جس کی شرح اور اختصار کرنے میں اہل علم نے خوب اہتمام کیا 1300 ھاور 1302ھ میں ہندوستان میں اسے دوجلدوں میں شائع کیا گیا ۔۔۔۔۔اور 1386ھ میں مصرمیں چارا جزاء میں طبع ہوئی ۔۔۔۔ پھر بیروت کے دار الکتب العلمیہ والوں نے چار جلدوں میں مقدمہ امانی الا حبار شرح معانی الآثار کے ساتھ شائع کیا ۔۔۔۔[1]

(1) محمد بن محمد الباطلي المالكي رحمد الله مخروجي ----[2]

(2) حافظ ابومحمد عبدالقادر بن محمد القرشي متوفّي 775ھ، الحاوي في

تخرت احاديث معانى الآثار ----[3]

آپاس كتاب كمقدمه من لكھتے ہيں:

''کہ بھی ہے بھی احباب نے درخواست کی ، کہ میں معانی الآثار جو حافظ ابوجعفر طحاوی رحمہ اللہ کی تالیف ہے کی احادیث کو حدیث کی

11 مقدمه احكام القرآن ( اكثراد) لم 42 [2] الحادي م 33 [1] الحادي م 33 [1] الحادث الم م 33 [1] الحادث الم الكتب المعربير قم 195 ( مديث )

النكارشرح معانى الآثار ----[1]

🖈 مبانى الاخبار فى شرح معانى الآثار ----[2]

العانى الاخبار في رجال معانى الآثار ----[3]

علامه الكوثري رحمه الله فرمات بين:

"امام عینی رحمه الله (جنهیس مصر کے معروف مدرسه المؤیدیه میں شرح معانی الآثار کی تدریس کا کئی سال تک شرف حاصل رہا) کی مندرجه بالا شروحات انتہائی مفیدادر معلومات کی حامل ہیں،کاش! کہ دارالکتب المصریه والے ان قیمتی شروحات کی طباعت کا اہتمام کرڈ الیس ----[4]

(3) الحافظ ابومحمر المنجى مولف اللباب في الجمع بين السّنة والكتاب

(4) ابوعمر بن عبدالبرالقرطبي متوفى 463ه

(5) محمد بن احمد بن رشدمتوفي 520 ه

[1] 8 مجلدات دارالكتب المصريدةم 526 (عديث)[2] 6 مجلدات دارالكتب المصريدةم 492 (عديث)[3] 2 جلددارالكتب المصريدةم 82 (مصطلح الحديث) [4] مقالات كوژي ص 471

(6) عبيد بن محمد بن عبد العزيز السمر قندى منوفى 701ھ ----[1]

(7) حافظ عبدالله بن يوسف الزيلعي متوفى 762ھ ----[2] من من العمل في التربي يوسف الزيلعي متوفى 762ھ ----[2]

امام بدرالدين العيني فرمات بين:

" بوں تو ابوجعفر طحاوی کی تمام تصانیف ہی حسن اور عمدہ ہیں ، گرآپ کی کثیر الفوا کد کتاب معانی الآثار کو جب کوئی منصف مزاح بنظر غائر دیکھتا ہے تو وہ اس کو حدیث کی بہت می مشہور اور مقبول کتابوں پر رائح اور بھاری قرار دیا ہے دیا ہے ۔۔۔۔۔[3]

شرح معاني الآثار علامه كوثرى كي نظر ميں

مصريس فقد فقى كامام نامور محقق علامه زابد الكوثرى متوفى 1371 هـ امام طحاوى كى اس كرال قدركتاب برتيمره كرتے بوئ فرماتے بيں:
و من مصنفاته الممتعة كتاب معانى الآثار و هو يحاكم
بيس ادلة المسائل الخلافية بان يسوق بسنده الاخبار
التى يتمسك بها اهل الخلاف فى تلك المسائل و
يخرج من الابحاث بما يقنع الباحث المنصف

14 الدرراكات 13/2 [2] الحادث 38/33 [3] الحادث 14/كانك 14/كانك

المتبرئ من التقليد الاعمى وليس لهذاالكتاب نظير

sie justinia فى التفقيه وتعليم طريق التفقّه وتربية ملكة الفقه رغم اعراض من اعرض عنه ولذالك كان شيخنا العلامة الاستاذ محمد خالص الشرواني رحمه الله اختاره في عداد كتب الدراسة مع الآثبار للامهام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عزوجل ----[1] وو آپ کی انتہائی نفع بخش تصنیفات سے معانی الآثار بھی ہے---- اس میں آپ خلافی مسائل کے دلائل کے درمیان محا كمه كرتے ہيں، بايں انداز كه آب اين سند كے ساتھ ان اخباركو سامنے لاتے ہیں، جن سے اہل خلاف نے ان مسائل میں استدلال کیا ہوتا ہے پھران ابحاث سے ابیا بتیجہ پیدا کرتے ہیں جومنصف مزاج محقق اور اندهی تقلید ہے اجتناب کرنے والے کو قائل اورمطمئن كر ديتا ہے---- چے تو يہ ہے كه فقيه بنانے، طریقة تفقه سکھانے اور فقد کا ملکہ بیدا کرنے میں اس کتاب کی نظیرومثال نہیں ملتی ---- ماوجود اس کے پچھ حضرات نے اس ے اعراض اور بے رخی بھی برتی ہے ،اس خصوصی شان کے پیش

111 مقالات الكوثري س 471

نظر ہمارے شیخ علامہ محمد خالص شروانی رحمہ اللہ نے امام محمد بن حسن شیرانی رحمہ اللہ نے امام محمد بن حسن شیرانی رحمہ اللہ کی کتاب الآثار کے ساتھ اسے بھی دری کتابوں میں شامل کر دیا تھا''۔۔۔۔۔

## (5) مشكل الآثار

اختلاف مدیث کے بیان کے سلسلے میں آپ کی بیکتاب بھی ایک عظیم اور جلیل ترین مقام رکھتی ہے۔۔۔۔اس کا ایک کامل نظی نخد استانبول میں مکتبہ فیض اللہ آفندی المعروف مکتبہ ملت میں رقم 273/279 کے تحت موجود ہے۔۔۔۔ یوں ہی اس کے دو کامل نسخ مکتبہ برلین 1266/7 اور ہندوستان کے معروف مکتبہ شہررام پور 11/201 میں بھی موجود ہیں۔

علامه الكوثرى مصرى لكصة بين:

''کہ استانبول میں شیخ الاسلام فیض اللہ آفندی کے مکتبہ میں پایا جانے والانسخہ ابوالقاسم ہشام بن محمد بن ابوطنیفہ الریبنی رحمہ اللہ کی روایت کے ساتھ سات ضخیم مجلدات کی صورت میں محفوظ ہے، اور یہ صحت کے اعتبار سے تمام شخوں سے متاز ہے، اسے ابن السابق مؤرخ نے الصوء الامع میں بھی ضحے قرار دیا ہے۔۔۔۔۔[1]

11 مقالات كوثرى م 472

سجهابل علم نے مشکل الآثار کی تلخیص اور اس کا اختصار کرتے ہوئے اس برگران قدر کام کیا ہے۔ان میں بیٹین نام سرفہرست ہیں: (1) ابوالولید بن رشد الجد متوفی 520 ھانہوں نے امام طحاوی کی اس کتاب پر پچھاعتراضات بھی دارد کیے ہیں۔اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصريين رقم 419 (حديث) كے تخت موجود ہے----(2) قاضى القضاة جميل الدين يوسف بن موى ألملطى متوفى 803ھ آ ب امام بدرالدین کے شیوخ میں شار کیے جاتے ہیں، انہوں نے ابى اس كتاب كانام السمعتصر من المختصر دكھا تھا، اس ميں عمده لحيص کے ساتھ آپ نے ابن رشد کے اعتر اضات کا بھی شافی جواب دیا ہے، سے كتاب بھى ايك بار ہندوستان ميں طبع ہوئى تھى مگرمؤلف كے غلط نام كے ساتھ----[1]

(3) ابوالولیدسلیمان بن خلف الباجی المائکی متوفی 474ھ رضو (6) (لالہ نعالیٰ محلیم (جسعیں جلیل القدر اہل علم نے مشکل الآثار کے حق میں بھی تعریفی کلمات کہے ہیں ----

11] الحادي ص 36

الكردى منوفى 806ه فرماتين: من الحسين بن عبدالرحمان الكردى منوفى 806ه فرمات بين:

کتاب مشکل الآثار من اجل کتب الطحاوی رحمہ (للہ 
"مشکل الآثارامام طحاوی کی جلیل ترین کتب میں شار کی جاتی ہے"

ما مدالکوٹری کا بھی قول ہے:

''جب کوئی شخص امام شافعی رضی الله عند کی اختلاف الحدیث اور امام شافعی رضی الله عند کی اختلاف الحدیث پڑھنے کے بعد امام طحاوی کی مشکل الآثار پڑھتا ہے تواس کے دل میں طحاوی کی تعظیم و شکر یم اور زیادہ ہوجاتی ہے''۔۔۔۔[1]

اس کتاب کانصف حصہ چار مجلدات میں دائرۃ المعارف النظامیہ حیدر آباد (
دکن) سے 1333 ہیں شائع کیا گیا تھا، گر اس طباعت میں بہت ی فلطیاں اور تحریف و بیاض بھی پائی جاتی ہے۔۔۔۔ جامعہ ام القری مکہ مکرمہ میں دراسات شرعیہ کے کھ طلباء نے ڈاکٹریٹ کے لیے اس پرعمہ ہا کہ کیا ہے، فیزاس کا پہلا جزء مؤسسہ الرسالہ بیروت 1408 ہے علامہ شعیب الارنوط کیتیاتی کے ساتھ خوبصورت انداز کے ساتھ طبع کیا ہے۔۔۔۔[2]

[1] الحادكاس 38 [2] مقدمها حكام الترآن اوً عال س

(6) صحيح الآثار

ت کی اس کتاب کا ایک نسخه مکتبه باشته 54/1 رقم 548 میں موجود عبر -----[1]

﴿ 7] التسويه بين حدثنا واخبرنا

اصطلاحات حدیث میں بیآپ کا حجھوٹا سا رسالہ ہے، جس کا ایک نسخہ مکتبہ جستریتی میں رقم 3495 کے تحت موجود ہے اور دوسرانسخہ دمشق کے مکتبہ الظاہر بیمیں 17/92 کے تحت محفوظ ہے ----[2]

امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضله میں اس رسالے ی تلخیص کی ہے ، بیدرسالہ دراصل آپ کے دور میں بیدا ہونے والے ان مناقشات اور علمی اختلافات کے جواب میں تالیف کیا گیا تھا جو بعض اصطلاحات حدیث کی تعریفات کے ہمن میں پیدا ہوئے تھے ۔۔۔۔۔امام طحاوی علیہ الرحمہ نے کتاب اللہ اور صدیث سے تتنج کر کے ثابت کر دیا کہ ان دونوں دونوں حدثنا اور اخبر ناکا استعال ایک ہی معنی میں ہوتا ہے اور ان دونوں میں معنی کے اعتبار سے مساوات ثابت ہوتی ہے۔۔۔۔۔[3]

<sup>[1]</sup> تاريخ الا دب العربي بروكلمان 265/3 [2] مركين 442/1 [3] الإجعفر طحاوى واثر وفي الحديث م 289

## (8) السنن المأثوره

اس کتاب میں امام طحاوی کی اینے ماموں المزنی متوفی 252ھ سے اور ان کی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت موجود ہے۔۔۔۔ آپ کی بید کتاب 1315ھ میں مطبعہ الشرفیہ مصر اور دوبارہ 1407ھ دار المعرفہ بیروت میں ڈاکٹر عبد المعرف کی تعلیق کے ساتھ طبع ہوئی۔

## ه [9] الزدعلى كتاب المدلسين

ابوعلی الحسین بن علی الکرابیسی کی اس کتاب کار دّامام طحاوی نے 5 اجزاء
میں تحریر فرمایا - - - - بہت سے علماء نے کت اب الم کے وابیسسی کے
مضابین کا انکار کیا اور اس کے خطرنا کہ ہونے کا اشارہ بھی دیا - - - ان
میں امام احمد بن صنبل ، ابوثور ، ابن عقبل ، ابن جیش ، اور ابن رجب صنبلی وغیرهم
بھی شامل ہے - - - الکراجیسی نے اپنی اس کتاب میں اہل السنہ کے
دشمنوں کو ایسی جمتیں فراہم کی تھیں جن سے انہیں محد ثین اور اہل حدیث پرطعن
کا موقع مل رہا تھا ، اور امام طحاوی نے 5 جلدوں میں اس کار قبلیغ کر دیا بگر
تاریخ اس کتاب کا ایک نسخہ بھی ہمارے لیے محفوظ ندر کھ کی - - - - [1]

[1] مقدمه احكام القرآن دُاكْرُ ادْ مَالْ ص 45





#### فقه

## (10) مختصر الطحاوي الاوسط

امام طحادی وہ پہلے فقیہ ہیں، جنہوں نے فقد خفی میں بیر مختصر تالیف فرمائی ---- آپ نے اس میں بنیادی بڑے مسائل ان معتبر روایات اور فقہاء کے نزدیک معتمد اور مختار اقوال کا ذکر کر کے اسے مختصر المزنی کی ترتیب پر مرتب فرمایا ----[1]

اس كتاب كويبلى بارك جنه احياء المعارف العثمانيه حيراآ باد،وكن (بند) في بالعثمانية حيراآ باد،وكن (بند) في شاكع كيا، اور يحر 1370 هيس دار الكتاب العربي قامره ميس طبع مولى -

## مختصر الطحاوى كي شروحات

مخضرالطحا دی کی بهت می شروح لکھی گئیں، جن میں اہم اور قدیم ترین شروح بیہ ہیں:

ال شرح الوبكراحمد بن على الرازى الجقياص متوفى 370 هه الماري الجقياص متوفى 370 هه الماري الجقياص متوفى 370 ها السين المرح كاليك نسخددا دا الكتب المصريد 498 (فقد في) مكتبدتونيد

[1] مخقرطحاوي ص3

-174

المائد سرفعادي

یوسف 5381 مکتبہ طوبقابوسرائے احمد ثالث 1076 اور ایک نسخہ مکتبہ جار اللہ 718 سلیمانیہ استانبول میں پایاجا تا ہے۔

شرح ابوعبرالله الحسين بن علی الصمير کی متوفی 434 ه
 شرح شمس الائمه ابو بکراحمد بن ابو بهل السنزهنی متوفی 490 ه
 اس شرح کا ایک نسخه مکتبه سلیمانیه رقم 595 کے تحت موجود ہے۔

ابونصر احمد بن محمد المعروف الاقطع متوفى 474 ه (شارح مختصرالقدوري) -

الكبير شرح ابو نفر احمد بن منصور فجندى اسبيجاني الكبير متوفى 480هـ----[1]

الصغیر شرح بہاء الدین علی بن محمد سمرقندی استیجانی الصغیر متوفی 535ھ ----[2]

المرح احمد بن محمد بن مسعود الوبري ----[3]

(11] مختصر الكبير في الفروع

الفروع مختصر الصغير في الفروع

ان دو كتابول كا ذكر القبر ست مين 207 ، لسان الميز ان 277/1،

11 كتبيطى بإشاالشبيدر فم 815 [2] مكتب فيض الله آفندك رقم 803 [1] مكتب فيض الله آفندك رقم 803 [1] المتبيطى بالله المناد 3625 والحادي ص 38 مختصر الطحاوى 905

کشف الظنون 1427/2 میں بھی ملتا ہے، کہ امام ابوجعفر طحاوی نے مختصر کبیراور مخضرصغیر بھی قم فرمائی تھیں ----

علامه ابوالوفاء الافغاني كالجمي قول ہے:

"مخضر الاؤسط کے علاوہ بھی امام طحاوی کی مخضر کبیراور مخضر صغیر مرقوم بیں جبیا کہ کشف انظنون اور الجواہرالمفئیہ ہے بھی ثابت ہوتا ہے -----[1]

## (13] اختلاف العلماء

یہ کتاب 130 اجزاء میں بتائی جاتی ہے۔۔۔۔ ابو بکر احمد بن علی البصاص الرازی متوفی 370 ھے اس کی تلخیص اور اختصار بھی کیا تھا، مگر اصل کتاب آج کل مفقود ہے، مکتبہ بایزید عمومیہ ولی الدین استانبول میں اس کے ایک نشان دہی کی جاتی ہے، جب کہ وہ مختصر الطحاوی کانسخہ ہے۔۔۔۔۔[2]

#### (14] الشروط الكبير

اس کتاب کے 4 خطی نسخے پائے جاتے ہیں، دو مکتبہ علی پاشا شہیدرقم 1881 اور دو مکتبہ خدیومصریہ میں رقم 139 (الفقہ الحقی) کے تحت ، شروط

[1] كمتبه بايزيد العوميد استانبول تركى [2] مخفر الطحاوى ص 5

کبیر کا جو حصہ دستیاب ہےا ہے آپ کی شروط صغیر کے ذیل میں ڈاکٹر روحی اوز جان رحمہ اللہ کی تعلیق کے ساتھ دوجلدوں میں 1394 ھ میں شائع بھی کیا گیا تھا ----

## الشروط الأوسط (15) الشروط الأوسط

پیرکتاب بھی مفقو دہے۔

## (16] الشروط الصغير

اس کے 4 خطی نسخ موجود ہیں، دو مکتبہ مراد طلا استانبول رقم 745 ایک مکتبہ فرہ مصطفیٰ رقم 240 اور ایک مکتبہ فیض اللہ آفندی استانبول میں رقم 763 مکتبہ فیض اللہ آفندی استانبول میں رقم 763 کے تحت ،اس کتاب کو بھی ڈاکٹر روحی اوز جان کی تعلیق کے ساتھ جمہور بیر اقیہ میں احیاء التواث الامسلامی نے دوجلدوں میں شائع کیا ہے ----

النوادرالفقهيه (17) النوادرالفقهيه

یه کتاب 10 اجزاء میں تھی مگر مفقود ہے۔

﴿ [18] شرح الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيبانى ميثرح بحى مفقود ہے----[1]

[1] القبر ست ص 292 والجوابر المصيد 277/1 فوائد بعية 32 والحاوي ص 39



# ﴿ 19] شرح الجامع الصغير

یہ بھی امام طحاوی نے رقم کی تھی ،جس کا ذکر بھی تاریخی مراجع میں ملتا ہے

(20] الزدعلي عيسلي ابن أبان

و وجلدوں میں مرقوم بمرمفقود ہے۔

(21] حكم ارض مكة

بيايك جزء مين تقى ----[1]

(22) قسم الفئ والغنائم

ايب جزء ميں تقی ----[2]

(23) اختلاف الروايات على مذہب الكوفيين

رواجزاء مين تقى ----[3]

24] كتاب الأشربه

بیان کتابوں میں شامل ہے جسے ہشام الرعینی مغرب میں لے کر چلا گیا

[4]------

[1] الحادي ص 38 [2] الينا [3] الينا [4] الحادي ص 39



(26] كتاب في الرزيه

ايك جزء ميس----[2]

النحل واحكامها وصفاتها واجناسها واجناسها على النحل واحكامها وصفاتها واجناسها على النحل واحكامها وصفاتها واجناسها على المناء على الم

## تاريخ

(28] التاريخ الكبير

امام موصوف کی مینخیم کتاب اہل علم کی نظر میں مدح و ثناء کامحل قرار دی جاتی ہے۔ گراس کا کوئی نسخہ بھی دستیاب نہیں ،البتۃ اساءالر جال اور تراجم کی کتب میں اس کے بہت زیادہ اقتباسات ملتے ہیں ----[4]

الرد على ابنى عبيد يومبيدك الرد على ابنى عبيد يركاب شخ ابومبيدك كتاب اختسلاف النسب كرومين رقم ك كئ من النسب كرومين رقم ك كئ من النسب كرومين رقم ك كئ من الماب المساحة على المرابات المساحة على المربايات المساحة المس

<sup>11</sup> اللم سنت م 292 الغواء البعيد م 32 و 1 ما الحادي م 39 و 1 ما الحادي م 39 و 1 و فيات الاميان 71/1 و المار من عند 277/1 من الحاضر و 147/1 فوائد بعيد م 39 و الديمير من 32 الحادي م 39 و المديمير من 32 الحادي م 39 و المديمير من 32 الحادي م 39 و المديمير من 32 الحادي من الحاضر و 147/1 فوائد بعيد م 39 و الديمير من 32 الحادي من الحادث و المدين من 39 و المديمير من 39 الحادث و المدين من 39 الحادث و المدين من 39 و المدين من 39 الحادث و المدين من 39 و المدين من 39 الحادث و المدين من 39 الحادث و المدين من 39 و المدين و 14 و

------

# [30] اخبارابی حنیفه واصحابه

یہ وہی کتاب ہے، جسے مناقب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا

ے----[1]

## 31] النوادر والحكايات

يه 20 اجزاء ميں لکھی گئی تھی ----[2]

امام ابوجعفر طحاوی رحمه الله کی بیروه تالیفات ہیں۔۔۔۔ جن کومو رضین کرام نے اپنی تصنیفات میں ذکر کیا ہے اگر چہ ہم تک آپ کی اس علمی میراث سے بہت حصہ ہیں پہنچا، تاہم اس قلیل ترین جصے سے بھی بیہ بات وشن ہورہی ہے کہ امام موصوف ممتازمؤلف ہمورخ اور فقہ، حدیث ،اساء رجال اور باقی علوم نافعہ میں یکتا ئے روزگار تھے۔۔۔۔۔
رجال اور باقی علوم نافعہ میں یکتا ئے روزگار تھے۔۔۔۔۔
رجال اور باقی علوم نافعہ میں یکتا ئے روزگار تھے۔۔۔۔۔۔

11 فوائد محد ص 32 الحاوى 39 (٥) جوابر مضيد 277/1

## مشکل الآثار اور امام طحاوی کا افتتاحی خطبه

#### اما بعد!

فان اللُّه تعالى عزّ و جلّ بعث نبيّه محمدا صلى الله عليه وآله و سلم خاتما لانبياء ٥ الذين كان بعثهم قبله صلوات الله عليه وعليهم و سلامه و رحمته و بركاته و انـزل عـليـه كتـابا خاتما مكتبه التي كان انزلها قبله ومهيمنا عليهاو مصدقا لها و أمرفيه من آمن به بترك رفع اصواتهم فوق صوته و بترك التقدم بين يدى امره و أعلمهم انه قد تولاه فيما ينطق به بقوله عز و جل ﴿ و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي ﴾ و امرهم بالأخذ بما أتاهم به والانتهاء عما نهاهم عنه بقوله عزو جل ﴿ و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ ونهاهم ان يكونوا معه كبعضهم مع بعض بقوله تعالى ﴿ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ﴾ وحذّرهم في فعلهم ذالك ان

الماري بين العادي المساوي المس فعلوه حبوط اعمالهم وهم لايشعرون وحذّرمع ذالک من خالف امره بقوله عز و جل ﴿فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصيبهم عذاب أليم،

فياني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه و سلم بالاسانيد المقبولة التي نقلها ذووالتثبّت فيها و الا مانة عليها و حسن الا داء لها فوجدت فيها اشياء مما سقطت معرفتها و العلم مما فيها عن اكثر الناس فمال قلبي الىٰ تأمّلها وتبيات ماقدرت عليه من شكلها ومن استخراج الاحكام التي فيها ومن نفي الاحالات عنها وان اجعل ذالك ابواباً أذكر في كل باب منها ما يهب الله عز و جل لي من ذالك منها حتى ابيّن ماقدرت عليه منها كذالك ملتمسا ثواب الله عزو جل و الله أسئل التو فيق لذالك و المعونة عليه فانه جوّاد كريم و هو حسبي و نعم الوكيل ----[1]

<sup>[1]</sup> مشكل الآثار مطبعه وائرة المعارف العثمانية حيدرة باددكن البند 1388 هـ

" حمدو صلوٰۃ کے بعد اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے نبی حضرت محمد اللہ علیاء کرام کے لیے جنہیں آپ سے پہلے مبعوث کیا تھا خاتم بنا کر بھیجا۔۔۔۔۔ بے صدء بے حساب درود وسلام اور رحمت و برکات ہوں آپ پر اور الن تمام نفوس قد سیہ پر۔۔۔۔ اور آپ پر وہ کتاب نازل فر مائی جواس سے قبل نازل شدہ آسانی کتابوں کے لیے خاتم قرار پائی جوان پر محیط بھی ہے اور ان کے لیے مصد ق بھی۔۔۔۔ اس کتاب میں اس نے آپ پرا یمان رکھنے والوں کو تھم دیا کہ وہ اپنی آ وازیں آپ بھیلی آ واز سے اور پی کی والوں کو تھم دیا کہ وہ اپنی آ وازیں آپ بھیلی کی آ واز سے اور پی

مرازيم بسر طعاري در

نہ کریں اور آپ ہے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور انہیں ہے ہی بتلا دیا کہ ان کے نطق وقول میں اللہ تعالیٰ کی عصمت و حفاظت کار فرما ہے بایں طور کہ ارشاد فرمایا:

''اور وہ کوئی بات اپی خواہش ہے ہیں کرتے ، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے'۔۔۔۔۔[1]

اور انہیں تھم دیا کہ وہ جوعطا کریں اے حاصل کرواور جس چیز سے وہ انہیں منع کریں اسے جانزر ہو چنانچہ ارشادفر مایا:

4 / 11

''اور جو پچھ ہمیں بیرسول عطا کریں ، اسے لے لواور جس بات ہے وہ تہیں منع کریں اس ہے اجتناب کرؤ' ----[1] اورانبیں اس امرے بھی منع کر دیا کہوہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ كريں جووہ ايك دوسرے كے ساتھ كرتے ہيں اور ارشادفر مايا: ''اوران کےحضور، بات چلا کرنہ کہوجیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے مل اکارت نہ ہوجائیں اور تهمين خبرنه بو"----[2] اورانہیں آپ کے امر کی مخالفت کرنے سے بھی ڈرایا اور ارشا وفر مایا: ''پس ڈریں وہ جوآپ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی آزمائش مینیچ یاان برکوئی در دناک عذاب اترآئے''----[3] جب میں نے آپ بھاسے مروی آثار داخبار ' جنہیں اسانید مقبولہ کے ساتھ انتہائی ثقہ امین اور آئیس بطریق احسن ادا کرنے والے حضرات نے نقل کیا تھا میں نظر کی تو ان میں مجھے بچھا لیں اشیاء بھی ملیں کہ جن کی معرفت اوران میں علم و حکمت اکثر لوگوں کی دسترس سے باہرتھی۔۔۔۔ تو میراول

[1] مورة حشر: 7 [2] مورة تجرات: 2 [3] مورة نور 63

اس طرف ماکل ہوا کہ ان میں غور و تذبر کر کے ان کے اشکالات کو

حسب قدرت واضح كردول،ان مين مستوراحكام كالشخر اج اوران مين پيدا ہونے والے استحالات کی تفی کروں ، اس سلسلے میں باب بندی کر کے ہر باب میں بنوفیق الله عزوجل اس ہے متعلق فوائد کا تذکرہ کروں ، اس ہے قصد ونیت میں اللہ تعالیٰ ہے تو اب واجر کی طلب تھی ، اس ہے ہی تو فیق اور اس پر مدد کا سوال ہے، وہی بے صدعطا کرنے والا، کریم ہے، وہی مجھے کافی ہےاوراحچھا کارساز----

# مشكل الآثار ميں امام طحاوی كا ایک انداز

امام ابوجعفر طحاوی رحمه الله تعالی نے اپنی معروف کتاب مشکل الآثار میں بعض احادیث کے معنی ومفہوم میں پیدا ہونے والے اشکال کے بیان کرنے میں مختلف انداز اپنائے ہیں---- ذیل میں ایک انداز کا تذکرہ کیا جار ہا ہے آب فرماتے ہیں:

"رسول الله على الله الله الله الله و الله و الله و الله و شاء محمد " (جوالله تعالى نے جا بااور محمد الله نے جابا) كہنے سے مع كر ويااور علم دياكماس كي جكريول كهاكرو" ماشاء الله ثم شاء محمد"

(جوالله تعالى نے جا ہا بھر محمد بھانے جا ہا)"

اس مقام پرامام موصوف نے مختلف صحابہ سے متعدد روایات بیان کی ہیں۔امام بخاری رحمہ اللہ نے الاوب المفرد میں "باب قول السوجل ماشاء الله و شئت "کے تحت اور امام ابن ماجہ اور ابن حبان رحم اللہ تعالی فی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ امام ابوجعفر ان روایات کر ذکر کے بعد فرماتے ہیں:

''كوكى قائل يه كه سكتا كه "ماشاء الله و شنت " (جواللد تعالى في الله و شنت " (جواللد تعالى في الله في في الله الله في الله في

﴿ ان اشکرلی و لو الدیک ﴾ ----[1]

"کرتن مان میر ااور اور ایٹ مال باپ کا"۔
است دامی منبعد کا کا دیا ہے کا مال کا دیا ہے۔

اس مقام پر میسی کہا کہ "ان اشکولی ٹم لوالدیک 'جن مان میرا

ا 1 | التمان آبي **14** 

پھراينے والدين کا''۔

معد الما الوسر العاري المساسسة

اس سلسلے میں ہمارا جواب رہے کہ آپ کھی نہی اور منع کرنے سے پہلے یہ ان الشکولی و لوالدیک "کہنا جائز اور مباح تھا۔ پھر آپ سے این ان الشکولی و لوالدیک "کہنا جائز اور مباح تھا۔ پھر آپ سنے اسے اپنی ان احادیث مبارکہ میں منع کر کے منسوخ فرما دیا اس مسکلہ پر ہمارا (احناف) کا فد ہب رہے کہ سنت بھی قرآن کوشنج کردیت ہے:

لان كل و احد منهما من عند الله ينسخ ماشاء منهما مما شاء منهما ----[1]

''کتاب وسنت دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ، وہ ان دونوں میں سے جسے جیا ہے جس کو جا ہے کننخ فر مادیتا ہے''۔

## سنت سے کتاب اللّٰہ کے نسخ پر ایک دلیل

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ و الله لهن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن الربعة منكم فإن شهدوا فا مسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ﴾ ----[2]

و1 إ مشكل الآثاري 211/1 [2] ناء آيت 15

''اورتمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے جارمردوں کی گوائی لوء پھراگر وہ گوائی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو بہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی پچھراہ نکا لے''۔

التدسجاندوتعالی کے اس قول کے بعد نی کریم بھٹے نے ارشادفر مایا:

خدوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة و

تغریب عام والشّب بالنیّب جلد مأة والرّجم ----[1]

''مجھ ہے لیو،اللہ تعالی نے ان کے لیے راہ نکال دی ہے، کوارہ کواری

کر ساتھ کر بے تو سوکوڑ نے ارنا ہے اورا یک سال کی جلاوطنی اورشادی شدہ
شادی شدہ عورت کے ساتھ کر نے تو سوکوڑ نے اور سنگسار کرنا ہے'۔

چنا نچہ بدکار عورتوں کی بہی حدتھی، جواس آ بیر کریمہ میں بیان کی گئی چراللہ

تعالی نے ان کے لیے بی حدر کھ دی جو بہلی حدکی مخالف تھی اس سے صاف
طور پر ثابت ہوا کہ سنت بھی قرآن کوشنح کر دیتی ہے۔--- جیسے قرآن

قرآن کوشنح کر دیتا ہے۔--- جیسے قرآن

<sup>[1]</sup> مشكل الآثارج 1 ص 211 تغييرا بن كثير مجيم منتن ترندي ، ابوداؤ دالطيالي (٣) مشكل الآثارج 1 ص 212

# وفات امام طحاوی رحم رالدنالی

ابوجعفرا مام طحاوی نے تعلیم وتعلم تدریس و تالیف اور دعوت وارشاد کے حوالے سے بھر بورزندگی پائی علوم وفنون کے آسان پر آفناب ومہتاب بن کر حمیل والا بیجلیل القدرا مام کیم ذوالحجہ پس کی رات 321 ھیں قاہرہ مصر میں ایخ خالق و مالک کے حضور جا پہنچا ----

رضي لالله محنه ولررضاه محنا \_\_\_\_\_

آپ کوقر افتہ الصغرای (قبرستان جوامام شافعی رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف ہے) میں وفن کیا گیا ۔۔۔۔۔حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی طرف جاتے ہوئے شارع الامام اللیث پر آپ کا مزار پر انوار ایک تاریخی قبے کے اندر موجود ہے۔۔۔۔۔ اہل مصر اور دیگر زائرین آپ کے مزار پر فاتحہ وزیارت کے لیے کثرت سے حاضر ہوتے د

لوح مزار پرآپ کی تاریخ ولا دت 229 ھاور تاریخ و فات 321 ھ بھی مرتوم ہے، وصال شریف کے وفت آپ 92 برس کے تھے آپ کی اولا د

ے صرف ایک ہی بیٹا جس کا نام ابوالحسن علی بن احمد بن محمد الطحاوی تھا اس کا عمر ف ایک ہوا۔۔۔۔۔[1]

رحمه الله رحمة واسعة واسكنه في اعلى جناته ونفعنا بعلومه و أفاض علينا من بركاته و صلى الله نعاليُ عليُ مبر نا ومولانا مصر و عليُ آله وذورنا نه الصمين

多多多多

[1] الحاوي من 43، وجعفر طحادي والروني الحديث ص103 الانساب معاني 218/8 مقد مداحكام القرآن أوسر وبال ص49



# امام طحاوی کی وفات اور علمی حیات پر مراجع

الفهر ست ابن نديم ص 292 دارالمعرف هبيروت

اخباراني حنيفه واصحابي 162 دائرة المعارف، عثمانية حيدرآباد

دكن 1394 ھ

عبقات الفقهاء، الشير ازى ص142 حيدرآ باددكن 1394 ه

الأنساب السمعاني 53/9 حيدرا بادوكن 1398 ص

تاریخ ومثق ابن عسا کر الشامی ج895/2 مخطوطه مکتبه الظاهريد

ومشق رقم 3367

المنتظم ابن الجوزى 250/6 حيراً باد، وكن 1357 ه

اللباب في تهذيب الانساب ابن الاثير 275/2 وارصاور

بيروت 1400 ه

وفيات الاعيان ابن خلكان 72/1 دارصا در بيروت ،سيراعلام

#### العبلاء الذجبي 27/5 موسسه الرساله بيروت 1403 ه

تذكره الحفاظ 808/2 احياء التراث العربي بيروت

الجوابرالمضيه القرشى 272/1 عينى الحلبي القابره 1398 ه

تاج التراجم ابن قطلو بعناص 8 مكتبد المثنى بغداد 1962ء

طبقات الحفاظ السيوطي ص 337 مكتبه وبهبالقام ره 1393 ه

المحاضره 147/1، مفتاح السعادت طاش كبراي زاده 😵

## 275/2 دارالكتب الحديثة قامره

شذرات الذهب ابن العماد 288/2 دارا لآفاق بيروت

الفوائدالبهية الكھنوى ص32/31دارالمعرفة بيروت

الحاوى فى سيرة الطحاوى،الكوثرى ص 4 مكتبه سليم الحديثة القاهره

ابوجعفرطحاوى واثره في الحديث عبدالمجير محمود ص 41 المجلس

الاعلىٰ لرعاية الغنون القاهره 1395ھ

عقدمه الشروط الصغير روحی اوز جان 208/1 كليه الآداب بغداد 1972ء

الامام ابوجعفر طحاوی فقیهاً بعبدالله نذیر کلیة الشریعه والدراسات الاسلامیهام القرام که مرمه 1408 ه

∘ 192

# الم مقدمه احكام القرآن و اكثر اونال استانبول 1416 هـ و مقدمه احكام القرآن و اكثر اونال استانبول 1416 هـ و صلم و صلم و صلم و الله و صحبه و سلم

\*\*\*



طلال النبوة

ليستاك العارفين

فنفأ النقاآ عصمصانباء

وطأالظام

الغالق مسطيل

פענענישלות

واوی سیل

المالكية عفر الحاوى

الآطاب

مقالات عصور

ردكيت بلاال

الالإاوراة

موتوحيات

anne ٩

كتبه مصباح القرآن ساهيوال 4221460

